بسم الله الرحمن الرحيم مثل نوره كمشكوة فيها مصباح سلسلم طبوعات "معارف اسلامير رسك" نمبرا

مشكوة التبوت

تصنيف منيف

ار قىرى خىرت سىيىشاه غلام على قادرى خلف اكبرقدوة المحققين حضرت سييرشاه موسى قادرى

مترجم

ابوالفضل سيرمحمود قادري (موظف سشن جج)

سن اشاعت ۱۹۸۲ء

تال الشائل

مشل نوره كمشكولة فيهامص اح

جلددوم

## مستكوة الناوسي

ي مشكوة اول نامشكوة جهارم به

: تضيف سنيف:

حضرت سيدشاه غلام على قادرى الموسوى فلا كير حضر سيده مولى قادر

و مترجم وس

ابو الفضل سيد محمود قادرك رسابق سش مج

#### تفصيلات إشاعت

تعداد اشاعت (۵۰۰۵) سن الشاعت المام عن المام عن المورائي . جنا عمد اكرام الدين ها المام ال

> تت روب برس ماروبی



د یورهی حفرت دولوی محمود رح ( 175 - 20.7 . فتح در وازه، حیدر کیاد (الم ین) و مشهور تا هرین کمت

# - Williams

|                      |                                                                                                      |        | 7       |                                                           | <u></u> |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------------------------------------------|---------|
| فعفرنز               | عنوان                                                                                                | ن ن مو | Kin     | عنوان                                                     | يتان سل |
|                      | مشكوة روم                                                                                            |        | الفپ    | سخب كي كفتني                                              | { · .   |
| 1.76.17              | ذكرة المنام عسن المنتي على                                                                           | 1      | 6.7.    | تنهصره ازمولاناتكيم سيدمحجد عنمان حييني                   | 1       |
| 1.6 61.4             | ذكر والإنهشرات سيدنا جواكمبره                                                                        | 1      | 915     | تبعرو از مو يوى سيد محد مرتفى قادري                       | μ.      |
| 1.9 4.2              | ذکر رہے خرت سیدنا حق بعری <sup>اح</sup><br>ذ <sup>کر د</sup> بغے خرسیدنا کمیل ابن زیاد <sup>رہ</sup> | ۳<br>۲ |         | مشكوة اول                                                 |         |
| กระ ได้เล<br>การ ไกก | در جرای معنوت میرساده مین می رواد<br>دا که شریف حضرت میدنا اولین قرق ده                              | ٥      | ושוא    | ذكر شريق حفرت ميد اعلى ابن ابي طالب                       | 1       |
| HL                   |                                                                                                      | 4      | 1       | دُ كُرِيتْرِيفِ مَحْرِت سِيُدا أَ كُونَ عَلِيْ لِسِلِمِ · | V       |
| مواألواا             | وكوشر ليف مخرت مي مناامام الوصيفاح                                                                   | 4      | ADIOT   | وكونشر لف محفرت سيدنا المملين الدلسلام                    | 100     |
| HELITY               | ذ كرشر بيف حفرت بيدنا ماكلب بينارية                                                                  | ~      | g.th.   |                                                           | 4       |
| 117                  | ذكرفريف مفرست ميدنا خاج محد والبع <sup>رو</sup>                                                      | 9      | 916 9-  |                                                           | 9       |
| 119 611              | ذكر شرايف حفرت سير ناابو حاذم مكى ٢٠                                                                 | 1.     | 44 691  |                                                           | 4       |
| 119                  | ذكر فرليف حضرت ميدنا خواج الوليسف                                                                    | 11     | 94894   | 1 1, 1                                                    |         |
| भाषामा               | ذكر فريف حضرت سيدتنا دابو بصري                                                                       | 11     | 90/94   | 1 .                                                       | 1       |
|                      | 2016 is 1                                                                                            |        | عهلاه   | }                                                         |         |
|                      | ست كوة سوم                                                                                           |        | 1)      | ذكر شريف حضرت سيدنا امام على نعق مو                       | 1       |
| IN THE               |                                                                                                      |        | 11      | ذ کوشریف حفرت سیدنا اناص عسکری ا                          |         |
| เสาน                 | كرشرب حفرت ميدناز بدمظلوم ع                                                                          | 5 1    | 11.1199 | ذكرشريف حفرت سدناامام محر مهمدي                           | ir      |

| , , | 1                                |                                                                                              |          |         | The second secon | -         |
|-----|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|     |                                  | <b>+</b>                                                                                     | <u> </u> |         | <b>-</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
|     | عور نبر                          | عنوان                                                                                        | ن ن ن سر | J. J.   | عيوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ان<br>ان: |
|     | ורים ליינים<br>ורים ליינים       | ذ كوشرىيغ صفرت مىدنا ئفيى كى معياض دم<br>ذكر شريف حفرت ميدة الإسفياك نؤرى                    | ۵        | lha     | ذ کر شریفی حضرت برنی واج عبیب محجمی ح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
|     | 14.1 pma                         | وكرشريف حفرت سدنااهم شافعي رم                                                                | 4        | 147     | ذ كوشرىي مضرت سدنا عبدا لواحد بن زميد وه<br>و كوشريف مصرت مديد نا الوالفتي الله المعرضي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0         |
|     | Hangler .                        | دُ كُرِشْرِيفِ حفرت سيد نا الآم محد مالكُ<br>رم<br>دُ كُرشْرِيفِ حفرت سيد ناام المختصن<br>رم | 9        | 144     | و و شريف صفرت سيال بعد الماتم موفى رح<br>المرين من مسم الامدين الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4         |
|     | 144                              | ا در شریف حضرت بیناام الوسف و ا<br>ا در شریف حضرت سیدنا امام محدره                           | 1.       | بالمامد | مست المحمارم<br>وكر شريف صرت ديوناه المون الجون الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •         |
| и   | رح<br>رح<br>رح دیم آمایهما<br>رک | ا ذوخرىف حفرت سيدنا بشرعانى دم<br>١١١ ذكرشريف حضرت سياخواج عبداللدين مبارك                   | 1976     | ragin z | دُسر شريف حضرت سيدنا المام محدره<br>دُكر شريعية حضرت سيدفادا وُدين عضر طاق و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | r         |
|     | KY ICA                           | ١١١ وورشر لط الفرت سيانا عطبة العلام                                                         | ' lir.   | المالية | و ورشر بعی حضرت میدندا برایم بن عبر الله ایم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۲         |



ď

حلاول کا کامیاب اِشاعت کے بوراب مِلددة مهیس ضرمت ہے مطارات كالتاعث كع بعدمولانا حكم سِدَ عِمَرَعُمّان من صاحب حمد صدرتاس علام وكن اورجا-مولوی مدمخر مرفنی صاحب قادری مابی کنز بدید کے بتصریم علی الترتیب روز نامید بنائے وکن ورسیاستیں شائع ہوئے جس کے لئے بین ان دو نوں حضرات کا ہے ول شکویوں متمزت معنف على الحمدى تلى كما حضرت وحيدًا لفمرت وحيد بادراه قادري ك كمتب خاني مي تقي جو وراتهاً "أن كے خلف اكبر مولانا مردرتاه عد آلطيف مها ه قاجرالوس کے جھتے میں آئی۔ مجھے بہنخہ مولانا مے محترم کے بڑے فرز دوئرم میال سرتر او می النہ میں وادر مال میں النہ میں وادر مال النہ میں وادر میں النہ میں ان کے لئے خلوص دِل سے دست بدعاء ہول ۔

جلَّد و وَم كَا طَهَاء ت مِن كَاب صاحب كَام جبور إول كَم باعث مّا خير بوري \_اس وَدران ين طدموم بعي لمنظرعام برآكئ -اسي وصدين مولانا سيدشاه صيالت ما حب قا دري ريداد اليرجامح الطاميدا ورمولانا يبرشاه محى الدين قادرى صاحب وي مرتد بادتاه فياني یا جموردیا کے عطائے بیش کئے جس سے اس جلد کی طباعت بی سہولت ہوئی۔ بیان . دو نو ن حضرات کابھی شکرگذار موں ۔

ترده کاکام میک علالت کے با وجود جاری ہے۔ اِلْمَاءاللّٰم مید مَلداختام فرر بادگا۔ اِدادہ ہے کہ اگر ندگی دفاکرے تو حضرت میدانا کا لاع کی قادری الموسوی کی دوری تھا۔

مرت على تنگاورآب كريمي كارند كارد تري المراك براي كارنامون برمي وزر ترميان بد دهيدالقا درى عارف المراك المراك بيد دهيدالقا درى عارف المراك ال

یکی ملدباید ترکیل کو بہنج مائے گا۔ رچاراؤل یں حضرت سیرنا عُکم آب غنی رضی الترعنہ کاس دفات مشکنم کی بجائے کاتب فرماننم لکے دیاہے۔ناظرین محت فرایس ۔

> أ بوالفضل ت مرفتود قادر كا ( ما بن شن ع )

> > (20-7- 175)

فتح دروازه حمدرآباد ۲۲۵ ترم و از مولانا علیم میر مختر قبال مینی مقد صدر باشتانی مینی مقد صدر باشتانی مینی مقد صدر باشتانی ا

منا او اده دو ترفی خاری او جراع مقر سیرغلامی قادر کا الرمی خاصت اکر و جائی مقر سین المرکات بی شام کی کاری الرمی خاصت اکر و جائی المحی محتر سیروکی قادر کا قادر کا قادر کا تا بارکات بی شام کی کا می زمرے میں شام لی جور فر خود عالم مبتحر برد تے ہیں بلکہ اپنے فیصل کم سے ہر دالبند سلیا کو کا ل بنا دیتے ہیں۔ آپ علوم ظاہر کا دبائن کے جائی اور کنیز رتصا بیفت کے مقیدت نظے ۔ آپ چھو ڈوا ہو آئی آبا الله آپ کے بتی کا بیاک کا بیوت اور آئی جائے الکال ہونے کی کویل ہے ۔ برتقیقت بیل میں دائیا گئی آبا الله کا بیاک ہے جائے اور اسرار معرفت کے جسنے المیت ہیں دائیا گئی سربان دی کا المال کو سے کہ ہر کتاب ایک بحر نامیدا گذارہے جس کی فلک بیما سی الله الله کو بیاں الله الله کا مربان دی کا المال کو بیا میں الله الله کو بیان مربان دی کا المال کا دی اور اینی الله الله کو بیان میں دوسے دیل ہیں ۔ اس الله کو بیان کا کو بھائی ہیں ۔ اس الله کو بیان کا کو بھائی شام کا دیل ہیں ۔ اس الله کو بھائی خالے میں الله الله کو بھائی خالے میں ہے۔

ا كَتَعَنَ المَتَوَى اسْرَحَ مولا مَا روم ) مر المتحال ورين مر لوائح في الرَّح لوائح في الرَّح لوائح في المريد م يراكل صوفيد ، ٥ . ممالك صوفيد ، ١٠ . فواكر صوفيد ، ٧ . ريالدُ شي يد م تحمد مادريد المناف النواس وريد - ١٠ - فراست الفضائل - ١٢ - رمالد آدم ميد - ١٣ - فراكفن مواد المناف وريد - ١١ - فراكفن مواد المناف وريد - ١١ - فراكفن مواد المناف المناف الفرائين مواد المناف المناف الفرائين - ١١ - دائرة الممن - ١١ - دائرة الممن - ١١ - دائرة المن - ١١ - عقاليم فوت - ١١ - واقط فوش - ١١ - عقاليم فوت - ١٢ - دوان مندى - ١٢ - دوان مندى - ١٢ - دوان مارى - ١٢ - دارالدارين - ٢٥ منكواة البنوت - ١٢ - دارالدارين - ٢٥ منكواة البنوت - ١٢ - دوان مندى - دو

تاريخ كايد الميرراب كوسكاف ساف كى كاشين جوعظوطا كى شكل يرتضين دِست بُرد زیار سے محفوظ نہ روسکیں ۔ اور جو کے رہی دو بی اور فارسی یں تحریر کا گین فین بس سے استفادہ برس واکس کے لئے نامکن تھا ہی کھے تھڑ کی تھا بنعت کے ساتھ بھی ہوا۔ ا كي الله الله في سيكي نابيد موكسي را درجوما في راي ده بنشكل مخطوطاً فاركايل تحرير كَيُّ لَيْ مِي \_ تَفْرِيبًا لِكِ مِنْدِي قَبِلِ مُولانًا مِرِا لُ الذِينَ صاحبٌ لِيُ أَبِ كَيْ تَصْرِعَتِ وَالْلِلْرِي نْ مَعْ كَا يَكَىٰ يَرِيمِي نَايِابِ بَوْتَى يَجِيلِ اللهَايِعُ · اللطيف كَا رَجَدِثَا ثُعَ كَيَا هَا جَو مولانا وبوالعصل يرجموه قادري (موظف يُشَن جع أكل محنت شافركا عنجد عما ولانا فراس وقت الدارد ما اظهارك تقاكم شكواة البنوت كالمحار ترزانع كيا ما عدا المارك كالواب كادوركا المصابيف كم مخله خزيزة العبام كاحتنت كاحاراب ، اكر دبين مصنّفين في السيخوشيكي کی ہے۔ اس میں میشار اکا برین اولیاء وصوفیاء کے اذکار میں۔ اس کا کتب (۳۳ )میشکومیں سِنل مع المراه على علياللهم اوران كي عمراصحاب كرونكار سروع وكر حفرت مردثا ومناهم لی قادری الموسوی کے دور کے مشلماء مع عظام وسوفیات کرام کے افرا در برختم برقاب زیرنظرکا ب منکواہ البوت کے ترجے کی جدرا ول ہے سیجی مولانا ابداعف سی تحمود قادری کی محنت شاقة كا بنوت ب كدولانا في با وجود الخاملالت كراس كتب كح ترجي اوراس كا اخاعت كا بعضايا اود أسلط كابها كاميابي سيخلار بوعى ريب مداس لكاب كوة القوت كم تقديم پر اور فلافت منوی اور فلافت الی کا تذکه ہے وہی خلاف کری اور فلافت صغری اوران كَا قَدَامُ كُلُ مرتوم بن عِندَات خاكوادون كالقضيل اقطاب الدال اعيات كاذكر صوفیوں کے افتیام اوران کے مثارب بربحث کی گئی ہے ۔اس کے مطاوہ معنور خاتم الا بنیاء محمد منطقی صف الدر اللہ علی مرائد میں ہے اورال الفصیلاً مذکور ہیں ۔ خدافاے راشدین عیرہ منظرہ

اعواب انت اورا معاب صفر پر مجلاً روشنی فی ال گئے ۔

دوری اور تبری جاری گرایت دلیاوت کے مراک یں ہی اور عنقرب بیری منظوا میں برا جا میٹ کی مراک ہیں ہی اور عنقرب بیری منظوا میں برا جا میٹ کی میں اس میں خدر می خدر کا ایا محمود کو مبارک باد دیتا ہوں۔ اور امید کر اور کر ایجا ب ذوق ان کی اس کی کا وٹ کی قدر کریں گے۔ اور انگلی جلدوں کی اٹا عت میں کر سے جلد کی نکائی میں ٹالی ہو کرمعاد ن ہونگے ہیں ۔

از رُورْناملُدُ مِناكُ وَكُنْ الجدر آباد اندصل بركُنْ) فوره ۱۲ واكت سلماناء . روز شند

## په ترجره په

از مولانا يرمخ شديفي قادي

المورد المنور المورد المنور المرام كالموال على الموال على المورد المرام كالموال على المورد المرام كالمورد المرام كالمورد المرام كالمورد المرام كالمرام كالمورد المرام كالمرام كالمرام

تهنول كنا بول كى طباعت بهت المجى يم وقيمت على الرسيب مبين رويد وبيداره رديد

افدوش روئے ہے۔ لے کا ہم :۔۔

۱ - سَدِ محود صاحب قادری برکان بمر ۱۲۰ م م و فتح در داره -۱ - کتب اشاه تاسید برخط مای مارک . سور استو دنش یک و بو مور میار -سور استو دنش یک و بو مور میار -۱۲ - انجاز برنش کرس چهسته بازار -

(از اخیار دوزنامیسیاست حیدگابد (انحولپرلی) (مورفد کار بیمرس ۱۹۸۴ روزدوند) المناق النيوت

#### بسبدالكشش الأعيشة

# مشكوة اول

ا عوال الهير المومنين الله الله الفالب حضوت على ابن ابى طالب عليه السلام وحضوات اعدة طاهرين سلام السّم على المعمدين

آب اسدا ملر الخالب، پیشو اکے معونیان ابن صفاء مفت دائے اصاب وفا ،امام المتارق والمغارب کے القاب سے موسوم ہیں ۔ اب

### فعنيات ونسرافت

 حفور نے فرمایا تمہ یکون التحوج یون اس کے بدخل واقع ہوگا جس سے مراد قتل وفیاد اور قروع د جال ریا جوج و دابتہ الارض وغرہ ہے اورو نگر احادث میں اس بارے میں مقید تغیر الفاظ کے ساتھ وارد ہوئ ہیں مطول کلام سے اندیشے سے چھو اوری گئیں۔ مشعلعہ کی بوں میں انہیں و بچھا جا سکتا ہے فحقر یہ کہ اگرچ امرالومین شربیت میں تعلیف اور عشرہ میں بھی جوتے کر بر بہیں۔ لیکن و و سری حقیقت کے اعتبار شربیت میں تعلیف اور بارہ امام اس آب میں ایک وجہ کر بخاری سلم اس میں ایک وجہ کر بخاری سلم اس میں ایک وجہ کر بخاری سلم اس میں ایک وجہ کہ بخاری سلم اس میں ایک وجہ کہ بخاری سلم اس میں ایک وجہ کہ بخاری سلم اس میں ایک و مین عصافی و مین و مین عصافی و مین و مین و مین عصافی و مین و مین

ا حوال ولادت مكمين واقدا فيل عرب المال بدر مجدك دن المار روب كو بوئ ولات المار ولات كو بوئ ولات المار المار كالمار كال

قے۔ وہاں ابنوں نے ایک مو زابہ کو دیکھا جن کے ستیق مشہور تھا کہ ان کی عمرہ ہوں کی سال تھی اور اس زاہد نے ابو طالب کو دیکھا اور ان کی بڑی تعظیم کی اور بہر ہیں بھا لیا۔ اور ہوں موریا فت کیا کہ آپ کون ہیں ؟ ابو طالب نے جواب دیا کہ ہیں تریش کا ایک آوی کو بھراس نے وریا فت کیا کہ کس جید سے ان کا تعن ہے ؟ انہوں نے جواب دیا کہ بنی ہا شم میرا متن ہے ۔ اس کے بداس فاہد نے ایمٹ کر ابو طالب کے سراور جہرہ کو بور سے میرا متن ہے ۔ اس کے بداس فاہد نے ایمٹ کر ابو طالب کے سراور جہرہ کو بور سے میرا متن ہے ۔ اس کے بداس فاہد نے ایمٹ کر ابو طالب کے سراور جہرہ کو در مجھ مورا کہا کہ فراند مور در ابو گار کی اور میری جاجت بوری کا در محص میرا ب خیا موری کی در بیا فت کہا کہ جیسا کہ میں نے دائد کا آب والی ہو گا کہ دو برتے ہوں گا دیا ہو گا کہ دو برتے ہوں گا دور درسرا دی جس کے والد کا نام ابو گا اور دوسرا دی جس کے والد کا نام ابو گا کا بی جو گا ۔ اور جب بنی حول کی عمر تیس سال موگی تو حہ ولی خدا پیدا ہو گا ۔ اے ابوطالب ہو گا ۔ اور جب بنی حول کی عمر تیس سال موگی تو حہ ولی خدا پیدا ہو گا ۔ اے ابوطالب ہو گا ۔ اور جب بنی حول کی عمر تیس سال موگی تو حہ ولی خدا پیدا ہو گا ۔ اے ابوطالب ہو گئی ہیں تو ابوطالب نے کہا کہ جن تہدا ہو چکے ہیں اور دان کی عمر وہ سال

مرد میں سے تراہ نے کہا کہ اے ابوطائی تم کو نیٹا رہت ہوکہ اس سال بہ رے صلب سے ایک فرزند بیار ا ہو گا جوامام موسلین ہو گا. اور کہا اسے ابوطالب جب ہے مکہ والیس موتر اینے بھیے محکمت کہا کہ بن رعری سے بہت بہت سام عرض کیا سے ۔ اورگاہی دیتا ہے کہ عذا ایک ہے اور آپ تحد اور بنی خدا ہیں۔ یہ قبی کب ہما وی میں ہے کہ الرائيس مربول كے اور الهني برنوت ختم مبوكي . حب طرح وه ظائم البوت مهول کے ای طرع ممها رے اڑے سے والبت فل ہر ہوگی اورفائے ولایت ہوگا۔ ابو طالب نے زاہدے اس کی صراقت میں فائی والیں ملیب کی اور کہا کہ اس امار کے خشک دریات سے تارہ میوہ مے تو میں مجول کئم جو کھو کھے سو وہ یے ہے تاہد نے دعاری اس و ونت در فت سرمز ہوگیا اور دو تازہ انار اس پر فاہر موے زاہدے ابوطاب کے آسك اناريش كيا احد أبنول يراسس سے محيد دانے كھائے العقد ابر فالديكان وخندان زابرے پاس سے نکلے اور جب مکہ یہونے تو ایر الموسنی صلب بدری سے رج ماوری میں سفل ہوئے۔ اور جب مل کی مدت بچری ہوئ توفاظم برنت الرؤواتى تين كالمي فانا محمد كے طواف ميں متى كد انك فاص الر محمد بر فيا ہر سجا اور جو مقط طواف میں آ تحضرت علیالساں م کامن میری طرمت سے سجدا اور بوجھیا، ہیل کہنا ہوگیا ہے کہ متما ما رنگ متیر ہو گیا ہے میں نے صور تال ومن کی فرمایا ایم فاط مان يدراكرين التخريمة ارا درد زياده بوتو خار كعبر اندر جاء أكد اس بيب ايكساخداكا رازم عباس ابن عبد الطلب كبية بين كرايك روزريت الرام مين بميا الواقفاكم فاطمه ي بين أين حالانك وه ما معرفقين ادر ٩ بين كاهمل مو فيكا عقا اورطواف مين مشغول ہوگئیں۔ یکا یک آثار در دہا ہر ہوئے اور باہرجانے کی طاقت نہ رہی كين نكيس كم اللي اليف كلوس بان ك ومسلم سعجوب و ولادت أسان كرف من عباس فرمات بي كرمان سند ومحفاكه خان كعبرى ولوار كلل مى . اور ما عمد اندر كلين اورغائب سومئيں. ميں نے چاہا كر اسے اپنے تھرك أؤل سكن ير نہوسكا. حدقع مدند مدور فاطمه یا برنکلیں توسید سے ہاتھ میں علی کو پکڑی ہوئی تقیں ۔ کہتے ہی کاملومیں مع بیشتر کسی کو خانہ کعبد سے اندریں اسونے کا ضرف حاصل بنیں موا۔ اور للہ آئندہ موگا

مشكواة ادلا

يراة البنوت م

الغرض فاطه على مع ما تع حرم سے باہرائیں اور امیرالمونین کو گھرلائیں اور جھور بیں رکھدیں اس کے بیدابوطائب کو بشارت دی گئ اور وہ مجولے کے پاس آئے تاکہ نومواود كو ديكھيں ۔ اميرالمومنين نے معولے سے ہاتھ بامرنكالا اور اپنے باپ مے ہاتھ كوكرليا امدران کے منر کو توجا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ماں جب جمو ہے سے قریب انٹیں توان ك مندكو تقورًا نوچا ـ ابو طالب نے بوجھاكم الے فاطر اس كاتم فے كيا نام ركھا جواب دیا کہ اس کا نام اسد ہو نا چاہئے ، کیوفکم اس کا پنجہ شیر کے بیجہ کی طریع ہے ولادت ی طرا فحض تر کوبیونی اقد آپ نے دریا فت میا کم اسکا کیا نام رکھا گیا ہے عرض كيا كي كربات تربية نام ركها اور مان نه اسكراً مورت فرمايا كراس كانام على في بناطم نے یات می اور کہا ضاک ضم میں نے ہاتف سے شاکہ اس کا نام علی رکھو۔ نیکن میں نے اس کو فنی رکھاتھا مقصور بیان یہ کہ اُنحفرت صلی اندعلیہ وسلم ابوطالب کے گھر تشریف لائے اور جھومے کے قریب میں اکا کو مولود کو دیکھیں۔فاطمہ شے کہا کہ لڑ کا بہت وليرب بھوك كے ندىك نو جائے كاس كى شركى خصلت ہے ، يا ب مے شما ورمير جرتے یاس نے فرائش بداکردی ایسانہ سوکہ آپ سے بی بے ادبی کے آپ نے مزمایا علی کی ماں ایسا ہرگز منہیں ہوگا . اور عمورے کے سانے اکرنے کو دیجھا . امیرالموسنین سورہے تھے۔ جب انحفرت سے گھیوی خولنبوامیرالموسنین کی ناک میں بہونی کوبیار ہو نے ۔ اور اُ محفرت سے جال مبارک پر تظریق اور آپ کے دوکے مبارک کودیکھ كرينس سے - افخرت ان كو كہوارہ سے باہر ذكالا ـ كدس مے كر بوسد ديا ادر اپنى زبان امیرا موسین کے بہتہ میں رکھی۔ جس کو وہ چو سنے تھے۔ اس طرح انحفرت کا معاب مبارک ایرالموسنی نے نوش کیا۔ اس کے لبد انحفرت نے طبعت امر افتا یہ طلب محیا ا ورامير المومنين كو طشت مين ركوكر افي ما تحد سينها لايا - چونكر سيص طرف وصويا مذ مي من امير المومين خو مجود دوسري طرف ليط مي . بينراس مي كه كول ستخص ان کو بیٹا ہے۔ اَفْظُرِن یہ دیکھ کر رو نے لیکے فاطر نے و دنے کی دجہ ہو تھیں۔ فزمایا کہ الماديك ربابول كرس الوكا يو الخيركي سے بدا عے بہتے دعذي بلاك كي۔ حين طرح مين فے اج اسے دمعوریا ہے وو آخری دانا مجھ دھوسے گا۔ احدیس بھی اس کے سامنے ایسا

بى كردن كا - يعراب كيرات بينائ ادرمان سركها كرسي سال اس كا نام عن ركليد كية بين كذاى دور سے اير الموبنيون أخفريت كے افوش سي يروش يا ف سے . الومنين الخال لائے تو آ خصرت نے انکی کنیت بجائے ابو آتحن کے ابوتراب رکھدی صاحب شوابد البوة كية بين كل الورّاب اس ك كها جائد لكاكد ايك ون أخفرت حضرت فاكر كے محمد نشريف لائے اور برجها كر سرے جيا كا يج كهال سف سده ف كهاك يا رمول الله بيرے اور ان ك ورميان كم تحوار بوكى ص كا وج سے وہ عصدى حالت ميں با ہر جيد ملت مين . أ ففرت نے ساتھوں سے مايا كدويكو وه كمال دين - أكب شخف سے اكر الله في دى كد يا رسول الله وہ مواي سجد ميں ميں يا تحقرت احقے اور وہاں بنیجے دیکھا کہ علی سور سے ہیں جا در مندھ سے گر ير كاندها فال الوده موكيا به . أ ففرت ملى دست مهرك عاد كالمدونولي فلم يا ابو حواب مدر وخة الآحهاب في به كد الخفرت في ممركة مے وہ سرعصالی امیرکو بو تراب سے مستوب کیا. جیاکہ گذرہا ہے کہ ابتداء سے امیرے افر ك أعوش من فيد ورش ياف اور سامقد ربع بيان كرمجر يتاني ووسري سال مفرت فالمراو امير ك ين ايك جره على محتق كرويا كيا. ايام بَوْت سے بجرت بنوى لك اكْرِيزوا اور سريات مي نتريك ريد اور اعفرت عربي مهد حنفاء مي ان كمير معلال حضرت عثمان تفاكل منبادت كے بعد ايك جاعت اسيد كيابي أَنَّ أُور كَذَارِبُ مِن كِي كُم حَصْرِت عَمَّانًا كُونْهِيد كرديا كي الكي رظانت ی جر ای کے کم میں اہرت بنیں ہے ادر فلیف کا ہو ناصروری سم أب اشاده فرط مي اب كاريوت كرس المير في فراياك ودستو محمد ال معامل مين كرى دليري بنيل بير را ودين بنيل عاميّا كه كون متفق ميري بيون كري مجمع جعورد.

اور اس کام کے بیڑ کی دوسرے کو طلب کرو طلحہ ر زمیر موجود ہیں اور ان میں اس کام کی اہلیت ہے مکت ہے کہ وہ خلافت کی خواہش بھی رکھتے ہوں لیں لوگ طلحہ کے مكان يربو في ادرامير المومين كو بهي المين بمراه نے كي ، امير في طلح سے كمياك اے ابو محد سے جماعت سیرے ماس کئی متی آور مجھ سے بیدت محرنا جا ہتی تھی. میں سے کہا کہ میراس معاملہ میں دلمیس بہیں ہیں ہے ۔ نہ مجھاس کا احتیاج وضرورت سے ۔ تم ابِا ہاتھ بڑھا و تاکہ میں تم سے بیت کرول ۔ طلحہ نے جواب دیا کہ لے ابو الحسن آپ اس كام كے بئے زیادہ موروں اور اولی تر میں . خلافت آپ كاحق ہے۔ امير نے كما كر عجم اندلیٹ ہے کہ اگریس خلافت قبول کوں تو بہاری جانب سے خلافت فلاہر مبولی طلح سنے كها حالتنا و كلة اے ابوالحس خواك فلم فيكرس الي كوئ بات نهم ولكا اور نہ ایساکام کروں کا کہ جس سے ایکو ناگواری ہو۔ ایٹر المومنیس نے کہا کہ کیا تم اس بات کا عہد کرتے ہو اور فغا کو گئاہ کر تے ہوا طلق نے کہا میں اللہ اے عبد کر خاہوں امیر نے کہاکہ انتواب ہم نسیر کے پاس جائیں گئے اور میں بات ان سے بھی کہیں گے۔ طلحہ نے کہا جن ومان بردار سوں ۔ ادر ان مے ساتھ زہیرے یاس کے ادر امیرے وہی کلمات وقلع ہے تھے تھے زیر سے کہا زہر نے می وہی جواب دیا جو فلو نے دیا تھا۔ اس کے بعد امیر الومنین زیر کے باس سے باہر کئے اور مسجد بنوی میں کا عد ہو ہے - اوگوں نے اکپو گفیرایا ۔ اور دہی بات منتفقہ طور پر کس کہ ہم خلافت علی علا اسلام پر رامیس . اور یوش و رها مندی بلا جرا واکاه کی مطبع اور فر با برواریس گی امیرنے کہا کہ " ج تومالیں جائ اوراس معاطرین خرب افرسرکو اور مھرکل آؤ ٹاکدالی معاملہ میں تم سے راسے لی جائے۔ کہتے ہیں کہ دوسرے روز نوگ قبل اس کے کہ اميرالومين مسجد تشريف لائن عجع بوكة - اليرمبريرتشريف لاك ادرافدا نعالی کی تعربین کی اور آنخفرت بر درود جیجا اود که که ایے توگی ج کام کا آفاز مو رہے اور خلیف کا انتخاب تہارے ہا تھ سی ہے . قبل اس کے کہ زمام احتیار ا تھے جائے اس یا رہے میں فور عور کولو ادر حیں کی کواس کے قابل یا واس کو افتار دو- مين على الإنالي فالب مها ر ب سائف موانقت كون كا اورس سخص كرتم

نتنب کردے میں بھی اس کے انتاب پر رضا سنر ہوں کا سجد کے ہرگڑسے آواز آن کہ ہم آج بھی آمید کے اتو ہی جیسے کہ کل عقد، باتھ بر عائیے تاہم آیک برفت كري الميرالموسين في جب يه حال ديجها تووه خامرش ، و كلي ملي من عبدالله كلم ع بوٹ امیرالمومیش کا مفریزا۔ اور سبت کی طابح کا تصفی تقا اس سے کہ ایس ے جنگ کے دن اسکو زخم ہوئیا تھا قیصہ تن جا برے کہاکہ یہ عجیب بات ہے بہا ہات جواج بیبت سے لئے اعلان سن ہے۔ خدا کا قسم ملحہ کی بیب یا سیدار م مورکی۔ فى الجلم جب طلح في يعت كى توانك لعبد زكتير التع أوربعت كى - اس ك بعد مسام مہاجر والفارے جو مدمنیہ میں حافر تھے بیعت کی اور اس طرح اس روزے امیرالموسنیس کی خلامت قائم ہوگئی ۔ امیر نے فرما یا کہ عثمان خمو دفق کر د۔ الفرص ینن روز کے عب ر ابنیں ایجا کر بقیع کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ اس کے میدا میرالومین نے فرانیا کہ جو کھو عَمَا أَن كَ مِمَا نَ مِين مِيتَ المِمَالِ كَى ملك بعولائي جائد اور مانقي مال ورثناد سے لئے تھوڑ د ما جا كريست المال كى ملك كومها جها در الفارير نقشه كودى كلى ميخف كومين تين دين سيات. جب حفرت عاکبشہ جے سے دائیں موئیں اور مدیدے قریب بہر پنیں تو انہیں عثمان کے قبل اور خلافت امر کا حال معلوم سرواکها که حذا کی نسم میں عثمان کے حون کا بدلہ طلب کر دں گی ا در فاعوش نرر مہول گئا۔ اس سے بید وہ مدیت نہ آیک اور وہیں ہے کہ کی طرت روا نہ ہو حمیں افریں یہ واستان میاویہ رہ نے سنسٹا در کہا یہ کمس طرح ہوسکتا ہے کہ عثما لڑ كانون بهاياجا ك- اورانك دوست خاموش ربير - اكرميرى عررب اورابل شام میراسا محق دیں اور مدد کریں اور جو تحجیران کے گھروں میں ہو دیں نومیں اقدام کرسکت ہوں۔ اس خصوص میں انہوں نے ایک قصیدہ کہا جس میں ایا ارا وہ خون کا بدارلینا کلیم كياروه قعييده مشهور مهو گيا اور مدينه بهو نجار مغيرة بن شعيب نے جب سناتو وه ايرالمومنين مے باس نے اور کہا کہ میرا یک مشورہ ہے احج امیر فبول کریں توعرض کروں گا۔اور كهاكه اليرا لمرمنين كومعاتي برسمشه نظر ركهنا چا جديد كه اس ومت شام كاصحورت ان ك ہا تھ سب ہے۔ خلافت کے بارے میں مجھے کس کا اندلیشہ بنیں ہے سکن معادید کی فالفت

كا الدائيد ب الريام كالوايت بدائين بتدريد منابره وسند مقرر كر يا جائ و وہ نوش سور آیک مخالفت میں تدم نہ اکھا میں گے . ایر الموسین نے کہاک اے ليره يرمستوره تم نه بيت احيا ديا اور من اتيي طرح سمهما سول كه فجه معاميه بركف مِعن جا سے سین انحفرت پر افکدت فی کائے فرمان نازل ہوا ہے کو ما گیانت مُسْتَخِبُ المُسْفَلِينَ عُضَائًا اللهِ عَلَى عَضَاءً اللهِ عَلَى معاويد على الرين كرف علي المرود ال کے ظلم اور اسراف کا حال مجھے معلوم ہو دیا ہے میں بنیں جاہت کہ ان کو مسانوں بیا کے بناوي اوركسى على قدى حكومت ال كريسرد كرول . الى كے با وجود ميس انبين الك مکتوب مکھوں گا۔ اور مسلانوں نے جرمیری متالجت قبول کی ہے اس کی اطلاع دے مر اہنیں اپنی الماعت کی دعوت دولگا۔ اگر اہنیں تو فیق ہو تو وہ مبیت کریں گے اور معامله رنع دفع بوجائے گا۔ اور اگر الکارکریں گے، اور نزاع و خالفت شروع کریں کے تو بیں اس معام کو فد اسے میٹر دکر دونیگا ۔ اور دیکھوں گاکہ کیا صورت بیش آ تی ہے اس كربندام الوسنين كاروبا وفلافت ميس مشؤل مو كئي اوراين اطراف واكناف ك عمال کو اینا فرمان بھیجا۔ العقد دوسرے روز طلح و زبیر امیرالمومنیوں کے پاس اسکے اور مها كر عمر كے لئے ہم كم جاناچا ہتے ہي اگر امير الموسين اجازت ديں الا ہم روان ہون مح امير في كماك تم عمو كم المركب من جار بي موين جانا بول كاتما را والم المماكيا المال بعد میں نے بعد ہی تم سے کہا تھا کہ مجھے طلافت سے دلجسی نہیں ہے اور میں مہاری بدیت کرنے تیار سول ملین تم نے قبول نرکیا۔ اور اب دوسرا حیال کررہے ہو اور کہتے ہوکہ ہم مکہ جاتے ہیں۔ خدائے تعالیٰ تہا رہے خبر کو ایجی طرح جانت ہے جہاں چاہتے ہوجاد وونوں فرائے کرلیا اور کھے ہن کہا اور ایرالومنین کیاس سے بالمر نظ ادر مكر م من رواز مو كئے العقدج مكر بہو يح تووياں عالميت بن امير كالك جا عن كرمانة موجود تقين رجب البني معوم الكي اور زيتر آگ بن توبيت وش

بوئن ادر في لفنت امير كالختر اراده كرايا " بنو آمیہ اس مناطبین طبیق عالیت کا محدوث مو گئے اور عنان حرف الا برا طعب كردن كا ترغيب وي

مشكواة البنوت كل

اس كامند بالم مشورد كي كرس جانب روان مول. رئير من كها كرشام روان مولك كه وبال فوق اور عال على اللوه معاديه على موجود بين جر على سے عداوت رقصت بين. ا کروہ ہماری گزارش سن لعبی تو ہمارے بہت سے کام آمان ہوجائیں گے. ولمید بن عقبہ سے کہا کہ شام سے اور معاور سے سما را کام نہ نکے گا کہونکہ جب مخالفین نے عمان رہے کا محاصرہ کیا تھا تو اہوں نے معاویہ کو سکھ کران سے ایداد طلب کی تھی لیکن اہنوں نے قبول نہ کیا : و وسری طرف کا الادہ کر داس بنا ریر شآم کی روانگی کا الاده ملتوى موديم ليقره رواز مو كه - ام لكم ككم بي تحقيق جب وه الس الدام سي واتف بويس الوامير الومنين كو خط سكه كرتام حالات ان عظم مين لا لي رامير المومدين نے محر بن اب بحر او ملائب می اور کہا کہ تم نے ساکہ متباری بین عاکستہ کا کیا اطارہ ہے. بیلے تو وہ خان کعبدسے با ہراً بنیں اور دوسرے ملح آور زئس کو میری مخالعت براکسائیں اور اپ ایک جا وت بناکر میر معطلات بعزم جلک مهره کی جانب ر دانه سو گمکین - فحرس ای بحرف كهاكد امير الومنين كے لئے مقابل أمان سعا فد ائے تعالی جا ہے تو آپ كوكامات كراع اس كے بيدا ميرا موسنين نے داكوں كومسجد ميں طلب كرنے كے سنے كما جب وہ حاضر سوے تے توفر ما یا اے لوگو افا وت امیر کی یابندی هزور ی ب وس ورن کی تھلان کا د لوالامری اطاور و فرمان بر داری میں مصمر ہے جمہیں معلوم ہونا جائے ك طلقه و زنيركو ميرى خلافت ليندنه آئ - اب ايب جماعت النول نيان كي سي اور کو سے بھرو کی جانب روانہ ہو چکے ہیں۔ میرا الادہ ہے کہ سی بھی بھرہ کے لئے نکلوں ا وربيع ان ي افهام وتفهم كي انتها في موسشش مرول أحمديه الماعت مرمري اور جك بمشره ع موس توال مع ما فق منك كرول حتى بيعكم الله بنيساً و هُوَ فَنْدُ الْسَحَاكِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَهِ فِي إِلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللّلَّ اللَّهُ مِنْ اللّلَّ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّالِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ا و منگ کی ا متعداد میداکریں . افرون نے امیر الومنیوں سے جنب یہ بات من توالی نے اس کو قبول کیا عاکشہ میں جا عت کے ساتھ مکہ سے روان ہوئیں ۔ جب وال المكار يهو على تو دبال مح كت مولك الله على الماسة عمل المالك ندی ہے کہا گیا کہ اس موخوامل کہتے ہیں۔ عائشہ صرف کا سے او بی کے بط کہا،

و گوں نے پوچیا کہ اس کی کیا وجہدے عائشہ نے کہا کہ عیں نے حفرت محکم علی ص ر سے کو یہ کہتے ہو کے مسان ہے کہ میری بیوبوں میں سے ایک بیوی نواب کے کن دے ہو بیں گا تو وہاں سے کتے بھرکنا شروع کریں گے. ا به حميره تم وه عورت ندين - اب مين مس طرح تم سه موافقت نه محدول كي اور میں سے والیں ہو جا ونگی . اس جا فت نے تسکین دی اور ایک جگه السے جب آفاب نكل توعبد الله بن تربير في الله تدبير كى الداس مقام كے ياس لوكوں موجع کرے یہ کہنے سے اسم کیا کہ یہ خوات کی ندی سن ہے۔اسلام کی یہ بہایجا عت متی جس نے تھے ف گا ہی دی ۔ عاکشہ رضی افتر عنها ان ک گواہی پر اعتما و تر سے محم ر وان ہوئیں یہاں تک کر بھرہ کے نزیک بہریج گئیں ۔ امیرا لمومنیں بھی فوج کی تیاری میں مشغول سو گئے ۔ اور ہر طوف سے وک بیر نجے سے بہال تک کردوں نہرار سوار اور بیاده جمع مرو گئے۔ جب دونوں جانب سے صف بندی مونی توامیراوسین نے مصلحناً ایک ممتوب مھ کرفریق مقابل سے ماس بھیجا جس میں جنگ سے بازرہنے كى نصيت كى جب يد مكتوب برُمعا كي تراس كاكو كى جواب تحريب بني كيا گيا عائش في اب د پاکہ میں ان باتوں کوسنت بنیں چاہتی۔ برجانتی ہوں کہ دلیں ججت میں علی کے ساتھ سر بہنیں آسکتی ، جو لوگ حضریت علی کا مکتوب لے سکتے تھے اہنوں نے والیں آ کر بحد کھیر عالميش سے سناتھ اميرالمومنين سے بيان کيا . اس مے مدیجی کئ بار اس الموسنين سنے الهين اليج كر النهام وتفهيم ك كوشش ك. جب النابين كالمياب بنين موى توسروامان لنكر كو الايا اور وه حب طاهر بهوك تو آب في المف كر فلد ديا- انحفرت بر دردد کے بعد فرمایا کہ میں نے جحت جام کردی اور جنگ کی آگ کم کرنے ے لیے کوئی کسر باتی نہ رکھی . لیکن کوئ ملتحب نہ نکلا اور میرے پاکس ا بنوں نے کا ایجھا کہ فیگ کے لئے تیار ہوجا کہ اور سیان میں مقابر کرو کران لوگوں نے فرائوش کر دیا کہ میں وہی علی ہول جس نے ان کی صفول كو توط ويا اور ان كى باب واواؤن كوتنل كي وه تلوال من سي مين فانك سر کا لیے تھے میر سے ہا تھ میں موجو دسہے۔ اور وہ نیزہ جس سے ان کے داول ک

بھیدا تھا وہ میرے قبعنہ میں ہے۔ میرے بالدو قوی ہی اور مجم سے فیج وظف کا وعده كيا كي سهداس مع البدآب الحف اور اين تشكر كو درست كي -اورموادول اور بیا دول کی صف بندی کی اس طف سے عاکشہ رضی ادارین با برنکلیں اور وہ مودج میں بیمٹی ہوئیں تھیں جب روان کشکر ایک دوسرے کے مقابی صف آرار ہو گیے امیر الموسنین بامرآکے اوران دونوں معنوں کے درسیان کھڑے ہو گئے آپ آنحفرت کا کرتہ پہنے ہوئے تھے اور آنحفرت کی چادر کا ندھے پر ڈانے تے أب ع سريوسياه شي تھا-آب اس اونٹ بريقے بوك تھوس يروسوالم صلى الله عليه وسلم بيئے تعے جو جنگ كے وقع بساكسمال سوتا مق واوراس كانام دلال تحا. الدبلنداً وازسے پہال کہ زبیر بن عوام کہاں ہی سامنے آئیں۔ تہیرسامنے اسے تو المير في ايا المحتدالله تم يوكي كام كرريد بوكس جيز ن تميين اس ك لي أما دہ كيا۔ زبير نے كها كر عمال كے خون كے بدله كى طلبى نے مجمع اس بردا مادہ كيا. امیر المؤمنین نے کہا سیجان افتد تم اور تمہارے ساتھیوں نے ان کوشہر کیا تم قعامی کس سے طلب کرتے ہو۔ اور یہ جو کہہ رہے ہوکہ عثمان کوئم نے مارا تو آلیسے کہنے سے باند بر مس ن ان کا فول کیا ہے وہ مخاطب میا جائے گا۔ دوسری بات یہ سے کھٹان ے بچ ں کو لازم ہے کہ پہلے میری طافت کا افرار اور اطاعت کریں۔ اور عبراس جا الت كوجن بربر اينے باب ك تون كا وعوى ركھتے ہى بيش كري اور بير طرفوت كے احكام ك مطابق عمل ہو گا۔ پھر ا بر الومنین نے زیسے سے کہائم کو عمّان کے فول کا بدلہ ملاب كرنے سے كيا سروكار اورام الوسنين كو فمائق سے كيا ترابت ہے ۔ جووہ بدلہ الملب كرمي عیں۔ عمان کا تعلق بنی اسیر سے تھا اور عاکشہ کا تعلق بنی تمیم سے بید۔ اے زہیر میں تجے قسم دیتا ہوں اس خدای کہ حیں سے سوا اور عذا بنیں اور تمیں یا دولاتا ہوں کہ ایک دن آنح فرت صلى الله عليه وسلم نے تم سے برجیا تعاکرتم علی كر دوست ركھتے ہو تو تم نے کہا تھا کہ میں کس طرح دوست نہ رکھوں کہ وہ میرے ماموں سے فرزند میں آنفرت نے زبایا کہ ایک ون ایسا سے گاکہ تم با ہر آوے اور ان کی ننانفٹ کم و سے بعین جا وك اى روزتم على يرفلم كرت ولدي يول مح أيرية جواب رياك واقعى إلى

مشكواة اول

جے رسول خداصلی افتر علیہ وسلم نے ای طریح فرفی اتھا لیکن میں بھول کی تھا۔ اب مجھے یا دیا ہوتی تو ہر گر آپ کے مقاب یا دیا ہوتی تو ہر گر آپ کے مقابل باہر نہ نکلت یہ کہا اور ادٹ کئے اور ضفوں سے باہر نکل کر وادی سباغ میں

قهام کیا په

الغرض عائشہ کی فرع نے بے درجے اسرالومنین کے تشکر برتیر اندانی کی اور دوگوں کو زخمی کیا مجب و اُ ایر المومنین نے زرہ بہنا شمشیر عائل کی عام سرب باندھا دُکرگ برسوار ہوئے اور مرھا دن بین آئے۔ جنگ خطم واقع ہوتی عب کی فیصل دیگر کن بون سے معلوم کی جائتی ہے۔ الغرض دوسرے دن عاکشہ کے تشکر کوشکت میں کا عاشہ کے تشکر کوشکت میں کا عائشہ کے تشکر کوشکت میں کا عائشہ حب بین کھیں عبدالرح فی مائے کر ایک موج نے کوار کا وار ادنٹ کے باوس بر دوڑے اور ہودج کی دسیاں تدوار سے کا من ڈالیں جس کے گریا اس کے بچو امیر المومنین ہو نچے تو بر بر میں ہو نچے تو بر بر میں ہو نچے تو مائے ساوک میں مائٹ کے اور نے اور کی ایک ساوک میں مائٹ کے دولوں قاب تم نیک ساوک میں عائشہ کے نیا ہو نے تو عامل ہوئی قواب تم نیک ساوک میں عائشہ کے نیا ہوئی دوان کی دولوں کی مائٹ کو مدینہ منورہ دوان کی دولوں کا میں احترام کے ساتھ حقرت عاکمتہ کو مدینہ منورہ دوان کی دولوں کا میں کو دولوں کو ایک کو دولوں کو دولوں کو ایک کو دولوں کو دولو

ر جنگ جل کے بعد امیر الومنین نے بعرہ میں قیام کیا اس محکی اس کی اس کے بعد یا بر وائسٹر جنی اور دوسرے اکا برین نے سوال کی اب امیرا مومنین کا اوا دہ کس جانب متوجہ سوے

کا اب امرا کو میں کو فرک جانب جاؤل اور دیمی کو فرک جانب جاؤل اور دیمیوں کا ہے فرمایا کہ مناسب یہ معلوم ہو تاہدے کہ میں کو فرک جانب جاؤل اور دیمیوں کو اب حالات مصاع کا کیا تف ضرح ہے اور جبر جس کوئی لائج عمل جو رز محدول ہیں ہر ور مقتنبہ ایکھر رہب را معرف کو آپ بھرہ ہے درواز ہو کے اور جب می فرق ہو نے فرمای ہو اب کو استقبال کی اور لوازیم تنبوت بھا لائے و تقرامارت کو آپ کے خال کر دہ گیا۔ امیر الموسنین سے فرمای کہ جھے قصرالارت سے کوئی کو آپ رجہ میں اور ابل کو تھی تنبیب

المارة المحتالة المحت

امیر المومنین نے معاویری مخاصت ادر منازیت معاویری مخاصت ادر منازیت معاویر کی مخاصت ادر منازیت معاویر کے حمد و دنیت کے میر منازیت کے میر مناویر نے اہل شام کا شک ہیں

ذال دیا ہے اور ان کے دلوں کوہری متا بست سے بیٹا دیا ہے اور پر اس ملے دیدی ہے کہ عثمان بن عفاق کو علی بن ابو ہالات نے مار ڈالا اور اس ملے وہ اس بنے کام کو مجھے ہے مندوب کیا۔ دستی کی بناویر ایک فوج کی اشریخی ہے جگ کے لیے رواز کی ۔ حبس کو میں ہے جڑرہ کی امارت دی ہے ۔ ان الاسٹوں ہیں جو کچھ گذرا اس وقت ان کی تفصیل بیان کرنے کی طرورت نہیں ہے ۔ اور افکر شام جھے کر رہے ہیں اور جگ کو اندائی ہے ۔ میں دیا ہی صلاح و بجھی ہے کہ ان کو تھی سے کہ ان کو تھی ہے کہ ان کو تھی ہے کہ ان کو تھی ہے کہ ان کو تھی سے کہ ان کو تھی سے اور ملارت کروں ۔ مکن ہے کہ اس کا ان پر اثر ہو ۔ مہماری رائے اس بارے ہیں کہا ہے ۔ سب نے بالمات ان کہا کہ امرالم میں کی اس مرح مطبع ہیں جی طرح انحفرت میں افرائی اندائی میں اور اور میں کی اس مرح مطبع ہیں جی طرح انحفرت میں اندائی اندائی ہے۔

اس کے بعد امیر الو مین میمرے نیج ازے دوات ملم منگواکہ معاقریہ کے نام ایک خط اس مطبون کا محصا کہ ان کو جانت چا جے کہ جن روز مہاجراور الفار نے مدینہ سے دور اور بنائم میں مقیم نے مدینہ سے دور اور بنائم میں مقیم نے بری بیوت کی انگر اس وقت وہ مدینہ سے دور اور بنائم میں مقیم نے بری بیوت ان پر لاؤم بھی اس لیے کے جس جا عت نے الوقی ممر

و عُلَىٰ کَی بیوت کی تھی اوران کی الملانت و المدت ہے۔ الم وال عُلانت در المدت ہے۔ الم وال الموان در المدت ہے۔ الله والد ما الم والد والمدت ہے۔ الله والد بیان کو الموان کی الموقع ہوسکتا ہے۔ الله وہا الموان کی المهادت کا معاملہ تو ہمیت مشکل مسکہ ہے۔ الله کی شہادت کا واقد بیان کرنے والے کا حال مثل نا بینا کے ہے۔ اور من کرن کا یا بین کہ جا وہ الله کی المرج والے کا حال مثل نا بینا کے ہے۔ اور من کرن کا یا بین کہ جا وہ الله کو دوست رکھتی تھی ال کی مدہنی می ادر اور جو جا وہ الله کو دوست رکھتی تھی ال کی مدہنی کی اور جو بوجا وہ الله کو دوست رکھتی تھی ال کی مدہنی کی اور جو لوگ عاض قے وہ اس معاملہ میں دروغ بیا تی سے معنوب بین اور ال کے قال سے متبر ہیں تو اس کا تعفیہ تا سان بنہیں سو سکتا ۔ نی الحیلہ تا م خواص دعوام مذک کے با وجو د میں کی بیت کی اور میری طلافت پر رضا نے مذک دن کر ہے تو وہ میں جو شخص مسیر می بیت سے مدگر دان کر ہے تو وہ میں جو میں الم ایک میں الم ایک میں الم ایک میں الم ایک کی الم الله کی اور دل بین کی الم ایک کے الله وا ۔ لیت کی الم حق الملاع و بجیے کہ آب کو کیا الدیشہ ہے ۔ اور دل بین کی الم اور وہ کھتے ہیں حالات کی مجھے الملاع و بجیے کہ آب کو کیا الدیشہ ہے ۔ اور دل بین کی الم اور وہ کھتے ہیں حالات کی مجھے الملاع و بجیے کہ آب کو کیا الدیشہ ہے ۔ اور دل بین کی الم اور وہ کھتے ہیں حالات کی مجھے الملاع و بجیے کہ آب کو کیا الدیشہ ہے ۔ اور دل بین کی الم اور وہ کھتے ہیں حالات کی مجھے الملاع و بجیے کہ آب کو کیا الدیشہ ہے ۔ اور دل بین کی الم اور وہ کھتے ہیں حالات کی مجھے الملاع و بجیے کہ آب کو کیا الدیشہ ہے ۔ اور دل بین کی الم اور وہ کھتے ہیں حالات کی مجھے الملاع و بجیے کہ آب کو کیا الدیشہ ہے ۔ اور دل بین کی الم وہ وہ کھتے ہیں حالات کی محملے الملاع و بجیے کہ آب کو کیا الدیشہ ہیں ۔ اور دل بین کی الم وہ وہ کھتے ہیں حالات کی محملے الملاع و بجیے کہ آب کو کیا الدیشہ ہیں وہ وہ کی المور کھی المدی کی محملے المور کی المدی کی المور کی المور کی المدی کی المور کی المدی کی المور کی وہ کی کی المور کی کھتے ہیں المور کی کھتے ہیں دور کی المدی کی المدی کی المور کی کھتے ہیں دور کی کی کی المور کی کھتے ہیں کی کھتے ہیں کی کھتے ہیں کی کھتے کہ المور کی کھتے کی کھتے ہیں کی کھتے ہیں کی کھتے کی المدی کی کھتے کی کھتے ہیں کھتے کی کھتے کی کھتے کی

اس کمتوب کو بندکرے جانے کوا میر الموہش نے دیا۔ اور معاویہ کے پاکس بھیجا۔ جانچے نے معاویہ کے پاس بہونے کر یہ محتوب ان کے جوائے کیا۔ اور دسید حاصل کرلی۔ میں وہی نے قط پڑھا۔ اس کے مضنون سے واقف ہو کرنا لین بیدہ کامات کہنا سف وہ علی گر جالموں لے کہنا سف وہ علی گر جالموں لے جب بہنا کہ نا معاویہ نے کا لیت عضرب جانچے کو والیں کروایا اور کہا کہ میں کہنا رہے ہا کہ کہ کہ والیں کروایا اور کہا کہ میں مواند تحد کو گئی جرائی گئی مواند شخص کو لعبد میں دواند کی اس کے جانچ والیں ہو گئے اور امیر المومین کو ایک میں مواند کے سامی تعقیل بیان کی اس کے جانچ والیں ہو گئے اور امیر المومین کا بیا معمر معاویہ والی ویک دونری کی دونری کا دونری کہ اس کے جواب کے اسک و دشنی تھی ۔ ما ذمین ولید نے معاویہ والی کے اس کی دونری کی دونری دون

شكواة النبوة

خط کے مضمون سے واقف میو مے توکا غذ کے ووہرے بلتے ا ورانکو ایک ووس سے جور دیا۔ سلصفی برتسمد عربری اور دوسرے کا عذکو خال جھور دیا اورعاس کو جو نامهٔ نگاری اور حاصر جوانی میں مشہور تھے طلب کیا اور وہ کا غذ کوصفی این دیا اور کہاکہ کو قد جا وَا ور اس کاغذ کو امیرا لمومنیت تک پنی دور بی س کونہ ک جانب روانہ ہوئے اورابیرالموسین کی مجلس میں حاضر ہو سے را ورجب ان سے پوچھاگیا تو کھاکہ میں شام سے آبا ہوں۔ معاویہ نے بھی ہے اور چرب زبانی کی باتیں سر نا شروع کیا ۔ اور سودگی كى - فها جرو انعا رئے تلوار كھنے كراس كوفتل مرنے كا ادا ده كيا ، امير المومنين نے فرمایا کہ ہر جند کہ یہ یا وہ گو ہے تسکین اہلی ہے۔ اس سے خط طلب مر بورجب اس سے خط جھیں لیا گیا تو بجز تسمد کے تھی سمحا سوانہ دکھائی دیا ۔ امیرالموسین نے معلوم كرلياكه معاوير كے انداز حك رے ميں اور موافقت ومبايوت كاكوني الاده الله الله عنه الوكيل الله عنه الله الله الله عنه الوكيل . چھرا بھرا المومین نے کوفہ مے توگوں کو بلایا ۔ جن جامع مسید ہیں جا ضرم ہو کے انگو تبک معتمى كين اورشام كى جانب جائى ترغيب دى دوكون نهاك كوف سخف اسف مال اورجان سے دریع نہ کر دیگا اور سب سحفے ہیں کہ ان کی جان آپ کی جا ن سے والبسته ہے میں وقت آپ کا دل چاہے آپ فرطائیں ٹاکہ آپ کے دشمنوں کے مقامیر میں جنگ کے لیے ہم مکنیں اور آب بر اپنی جان فدا کرنیں۔ امیرالمومنین نے اینے ساتھیوں سے کہا کہ مجھ ایک سمجھ رار آدمی کی صرورت سے الا کہ معاوریہ سے یاس بمیزیت سفیر مجمیول اوران کونعیت کرول ٹاکہ دہ دوستی اور موافقت سے بنین آئیں اور ابنی بر اندایشہ ہے وہ ان کے دل سے دور بوجائے ۔ اور اگروہ خود ابی پر دمناچا ہیں تو بم جب جا ہیں ان سے جنگ کر سکتے ہیں۔ حریر بن عبد الله اسم اور کہا بیرے ذمہ یہ کام فرمائے کیونکہ میر سے اور معانوی سے در میان دوستی رہی ہے جو بات انہوں نے کہی وہ اس سے منیں بلط اور مہری یات کو بے غرصی پرمنی سمجھ حب ان کے نردیک میونخوں کا اور دیدسیدی اتیں ان سے کہوں گا تو اسیدے کہ وہ میری بات فنول کریں گے ایرالومنین نے کہا کہ تماری اسدعاکوس نے قبول کیا

ما ویہ سے یاس جا و اور میری تحریر المفیس بہونجا دور اور ان سے کہوکہ تا عت کی الفت ركريل عجرامير في معالوي كنام محتوب تكها جواس معنون كالقاراك میا ویہ جاننا چاہے کہ بہا جرا ورابضار کے مشورہ کو چوشٹرلٹ حاصل سے وہ سوا سے ان كى كى اور كەنشور و كو حاصل نىدى بوسكى . ا ما مرت اور خلافت سے معاطر بير میسوقی کے بیے وہ ایک دوسرے کے ساقھ بیٹے مشورہ کیا اوران کی رائے اس مہم کے انتظام میں ایک تخص سر قرار یا فی ۔ اور اس کام سے لیے نا فرد سوا لیں امام و تقداء اورمقدم وبينيوا وبي بوكا أور خدائے بقالی بھي اس كالامت اور بينيوائير راضي رہے گا. جس كوامنوں نے مقررى سے . اگركوئى سخفى رافنى نه ہوتواسكورافنى مرناچاہيے . اگرو انکارکرے تواس سے جنگ کرنی جا ہیے تم اس معہوم سے خوب واقف ہواں سے اس

ی تشریع کی ضرورت میں بنے

تمهاری مجلائی اسی میں ہے کہ پہلے میری بسیست میں دوسرے ملائوں می موافقت مروا ورمیراس جا عت کو جوعمان شرخون کے بدیے دعوبدار ہیں میرے پیش کر و ا دردعوی کر قامیر تهرا دعوی سینوں اور بمبابق احکام اہلی درمول اس کا فیصلہ كرون \_ الكرانكا عقل سے تم ديكيو كے توجانو كے كمكوئي سيخف خلافت كا مجھ سے زيادہ اہل ہنیں سے اور یہ بھی جانتا ہوں کہ تم اس جا عت میں نہیں ہو ہو شایان خلافت مہو سکے. میں نے یہ خطالکھے کرنصیت اور شعفہ تن کی شرط بعدی کی ہے اور مجھے امید ہے کہ تم خود کومعرض بدی بر فرا او مے میں خد اے تعالی سے دعار کرنا مہوں کہ وہ تم سے مقابلہ کی نوبت نہ لائے اور یہ مہا ملہ سلح واشتی سے مجھ جائے ۔ کہتے ہی کہ جریر بن عدادندان تحرير عرب تع شام روانه سو مے رجب شام پرونچ اومعاویہ سے یاں مائے اور جو مراتب کیم ولفین تھے۔ وہ بجالا سے اور کہاکہ حس طرح دوسروں نے على سرميت كى سائد تم محى بديت كر لو اوريد جوتم كهية بوك عمان في محدث محصورى ہے تو میر سے اس بیان کومفیر جانو کہ کسی مردکی وفات اس کی معزولی کے مشرادف ہے ورنہ دنیا مح معاملات میں تفرقہ بڑ جا سے گا۔ اور ایا ان کو بھی ضرر بیو نجے سکا۔ حب معاویر نے جریری بربات سی نووہ پہلے خاموش ہو می بھی جھر کہا کہ تہارے نوگوں کو

انہوں نے بھے شام کی امارت سپر دکی اور اس کے بعد معزول ہیں کیا تم نے جو میری اطاعت بنول کی وہ صداقت بر مینی ہے اب بتا کہ یہ بنا بنایا کام حباری مرب یا نہیں۔ سب نے کہا کہ اسے معاویہ تمام عوب جانے ہیں کہ نہ ہم اہل تعلیم ہیں نہ اہل قول ہیں۔ ہا راک دار اس ہم رکی گفتار پر فوقعیت رکھتا ہے۔ ہما ما کا مسلم اس روز معلوم ہو گئا جب کے ہم کو صف جگ میں شریک کرو گے۔ اور میدان قبال میں حافر کرو گے۔ اور میدان قبال میں حافر کرو گئا جب کے ہم کو صف جگ میں شریک کرو گے۔ اور میدان قبال میں حافر کرو گے۔ اور میدان قبال میں حافر کو تام کمتوب محمول و میں ہو گئے لیکن مصلوت و مجھی کہ امیر کے نام مکتوب محمول ۔ دوائے قام کا غذمنگوایا اور کا حظ امیر المومنین کو بہو چپا مفسون میں ہوں سے معلوم کیا جا جب معاویہ کا خذمنگوایا دیا جس کو بڑھ کے معاویہ غضب میں مفسل میں کو بڑھ کے معاویہ غضب میں آئے ۔ اور دو سرا خط سختی کے ما تھے مکھا ۔ امیر المومنین نے معاویہ غضب میں کو بڑھ کر تیم خروا یا اور اس کا جواب مکھا۔

الغرض بعد منا دله نامه جات عروعات العرف معاويه الغرض بعد منا ويه المحمد العرب الك سوگ اس كى كون الله الماكه به خط وكتا بت كاب الك كالون المنتا م سر تمام النشائي المؤلمة المتنا م سر تمام النشائي المؤلمة المتنا م سر التربيات المناس ال

میں جمع ہوجائیں ادر جاہیں کہ کتابت و بلافت میں علی کے ماقہ برا بری کریں توہیں کر سکتے عبارت ارائی اور دھناوت امہیں کا حصہ ہے

معلوم ہے کہ میں امیر المومنیوں غرط اردعتمان کا خلیفہ سوں اب امیر المومنین کو ظلم سے فَنَ كُرِدْيًا كُيًّا . اور مين ان كا ولى بور فوائد تفامع في فرايا كه مَنْ قَسَلَ مَفْلُومًا فقد معَدْنَ يَوْنِيهِ سُدُّهَاناً عِين جَامِنا مِن كَد يَحَامَها مِن كَالدلينَةُ قَبْل عُمَانُ كَ بارے سي معلوم مرو جائے كه ان كون كا بدل چاہتے ہو يانسي مجد م طرف سے لوگوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے کو عمالی کے واقعہ کی دنیت ہم فاموش رس ہم سب ان کے خون سے بدلے کے طالب ہیں . ادر ملی جد وجب رک مکن ہے ان کے خون كابدلم لين مين كريس كے. يه بات جركيد كاميرالموسين كے ياس بهو فينے سع قبل پہونچ گئی ۔ لوگوں نے امیرالمومینوں سے کہا کہ اس معاملہ میں اگر آپ تو تف کریں کے تو معاویہ قوت بیکرلیں کے دوراینا کام بنالیں ئے ۔ جب آپ اس جانب روانگی كالمصم اداده كر فيك بين تواك بو كيم أ م كري م وميتريى بهوكا. الميرالمومنين نے جواب دیا کہ اے لوگوئم جو کچھ کہتے ہو وہ بائن تعیبک ہے لیکن میں ایک معتبر ا د بی کوسفارت بر بھیجا ہوں اور کیھ مکھ کر بھی دیا ہوں تاکہ وہ اسے بہونجا دیں اور نیرے نا مدومکتوب ویسام کا جواب لائیں . حب یک وہ والیں نہ ایکن میرا اسس طرف رف مرف کر ناعقلمندی کے مفائر ہوگا۔ سب خاموش ہو گئے اور کس نے کوئی دورہی بات بنيك ك اور برروز وبال جرير معاوي كويه بيام ديق فق اورجنك وجلل سے بارز شے کا نصوت کرتے تھے۔ مما ویدنے ان کو کل وہ سیدسے دوک رکھا۔ تاکہ اس أنناء بين اطراف وامناف ك علاقول مين وه تعويت ميدا كرلين اي مين الكسف بیس روز گذر گئے ، عجر جریر کوائی قلبس میں طلب کیا گیا اور کہا کہ تم طالات سے واقعت ہو چکے ہو اور اہل شام کی بات بھی سن چکے ہوتم علی کے پاس جاو اور جو کچھ تم نے دیکھا اور سین کا فارست کا فارست کی فارست کی فارست سين طاخر يهوك اور شام مے طالات اور معاويه كا طال بو كھير البول نے ديجا تعاقفيل سے بیان کردیا جریر کو موان کرنے کے اور معاویہ نے کہا کہ لوگوں کو سجد میں جمع کیا جائے جب سب لوگ حاصر ہو کے تو منبر رے مطبعہ کداس طرح ان سے مخاطب مو نے کہ تم سب کومعسلوم ہے کہ عثمالی کولسسم سے متل کیا گیا۔ آج میں انکا وال ہوں

متنكواة اقال

أب نے اینے علم كى وجہ سے اس قوم كے تقابلہ كا محكم ندويا۔ اب مصلحت الس جي سے کہ ہم پینیشر روان ہوں احدال سے مقابلہ کریں۔ امیرالوسین نے فرمایا کہ مادی کیجائے ا ور تشکر ہے کہا جائے کہ کوچ کھے موضع غیلہ میں فیہ انداز ہو۔ جب سٹ مگر جع بوا لندسوار اور بياده كوملاكر على نود نهرار تقه . ٥٠ ز سيدالنا بيين اوليس فرقي الميرالومين كا خدمت على ته صفيت ك جل يوا سب عديد ابنون في ابت یا فی غومن وہا ل سے مغزل ہمنسزل یا ہل کی سرزمیں ہے۔ بجب اس موقعے سے عانه ہو سے تو میروس کے الایراب فراط انرے وہاں مجور کے مذور خت نظرائے ص كوف كا مر الوسين كا روس مادك تغير بوكيا . آب في الروحة بوك فيها الد بنا ماس كى جانب معتوب موكر كماكه جانع موكديه كوشامقام س عبدالله في كماك اعامیر الموسین مجع علم نہیں فرمایاکہ اگر تم جائے ، یکونما موضع ہے توصی طرب میں رورہا ہوں تم بھی روتے اور آپ اتنار دے کا سؤں سے آپ کی راش مبادل ترسوكي - اور مرمايك كافياً وجعيم ل سفيان - بن - اس مع بعدا ما جمعي علالام كو لين نزديك بلايا اور كهاك ال فرزند تمين بلادل برصبر ممينا جاسي كم تمال. ابوسيفيان مي ديكوسك - اس ع بعدأب ينج الرسف وطوكيا اورجند ركفت خار برصی ۔ الفقد امیر المومنین نے و بال سے کو یے کیا اور ملائن سے زاح بین ہو کے اور دہاں سے منزل انا رس انرے اور دوروز وہاں مقام کیا اور تعیرے روز وہاں سے نکل کر برقد براترے ، وہاں سے جندنامہ جات معاویہ کو تھے۔ اور ا بہوں نے کچھ بخواب وہامیں کی تفصل کی بول سے معلوم کی جاسکتی ہے الغرض اُرری مكتوب مين الميرالومسين في مكا تفاكد لا معاوير حرام مم تمن أخرى مكتوب مين مكويا تفاتم کو اور منہا سے ساتھیوں کو میرے تن کی شمشرندن کی فکر سنیں ہے اس بات مع مجھ منبی آن کرتم نے میں سے یہ بات سنی اور کہل ویکھا کہ عبد المناف کی اولار اللوار ے دری ہو یا جیک میں وسمن کو بیٹھ دکھائی ہوں عجلت ماکرو کھھ عوصہ ہرو کہ ہم تم ك بون عامل ادر من كوتم آئے من آبسته مجھ رہے موا در دن كن رہے فقریب وہ تہا رے نزدیک بہونے جا بی مے۔ تاکہ ہاشماسٹمیشر کد مبلامیل ابھی ک بہارے

بھائ ، تہارے مامول تہارے دادا ، کہارے کا اور بہارے اللف واستراف ے نون میں غرق ہے وہ مم بر سر ایکا اور اہل دین سے مم عرائم دیجھو سے اور اگر تمارا با تق الحقي توكول نقصان نه بهوكاران انى دست لمنطبوت جب يه مكتوب معاويدكو بيونج آتو وه مضطرب اور متير بيو كئے اور ان كا منواب وآرام جانا ربار امير المومنين في ايك جماعت كومكم دياكد دريا كوزات يرايك مضبوط یل بنامئیں ۔ حب الہوں نے پل بنا دیا تو تمام فوج اوپرسے گذرگئ یہ ضب معاویہ کو بہونی تو اسوں نے ساری کی اور اپنی فوج کوطلب کیا اور جنگ کی ترفیب دی اعیان معاویہ جیسے مروان دفیرہ نے کہاکہ ہم تہا رہے گئے جنگ بہنیں کرایے ہیں بلکہ اس جعگ میں ہماری دلحسی محض اس وجہ سے ہے کہ وہ طبیعہ مقللوم ہے . معاویم یا سن کر خوش ہوئے الولائو آنے کہاکہ آپ کو اہل شام کے ایک کیٹر سے سائقه اليي مكل جا نا چائيے۔ اور استه بي سي على كے تشكر كو يحرُ تنيه جائيے كه وہ تشكر مے ساتھ کو قد تک ہونے چکے ہیں۔ معاویہ نے کہا کہ تم ہی اپنی سر کر رکیا میں توج سے حیا و چا کے الدالا عورے اس فرج سو جواس کی سرکردگی نے لئے دہ نافرد کیا گیا تھے۔ باور الميرالمومينت سے جنگ سے ملئے نكل امير المومين نے اشتر نجی كو ملايا اور كہا كه جب مک معاویه کی جانب سے ملک ہی ابتداء نہ ہوتو تم اتباراء مذکروا در اہیں نصیدت مرد مے وہ میری اطاعت وہوت تبول کریس لیکن اگر وہ نہ ما بنی تو تم بی صفا السيكية بد - اس مضوص مين جو كيد طرال بيش أو بئين اس كى مجمع فر دور أشتر في كما کہ میں فرماں بردارہوں اور پوکشسد معترے ما تھ اس جائب ردانہ ہوگئے العقد ال سے درمیان بالاحسر جنگ موئی۔ اول روز سے آخرسٹ نک ایک دوسرے بیر حکا کہتے ربے طلوع جے ہے وقت الوالا تحور کے نشکر ہے۔ انسرے زہدوست حلم کیا حب كى وه تاب نه لا سك اور بجاك كر ب بوى اشر فع وكا مرانى ك ما بق والي يدك امير الموسن ني اس جلك سے جمال وہ مقع أسمے روان مو كرما ويسك الشكر يم مقالل أك جب قرب بهو في توفر لم يأكد لفكر كاه بنا في جاس اور وبال بر ملك \_ بتاليخ ٥١ وسرم سامع معاويه ايئ فوج كے ساتھ فرات كے كارے الرے دولو

نوجوں کے درمیان کہر فرات ماکل علی ۔ معاویہ سے سیائی فرات کے نود کی تھے انہوں نے امیرالموسنین کونٹ کر با بی لینے سے سے محرویا جس کی بنا وی با بی سے الموسنین کے میں کونٹ کے امیرالموسنین کے لئے کو فتے ہوئ اور انہیں پانی مل گیا۔ امیرالموسنین نے منا دی کرنے نے فرما یا کہ بانی ملال سے ہم کسی کونس سے لینے سے تع بین کرسکتے ہو جا ہے یا فرر ہے نور اور انہوں ہا ہے یا فرر سے بین کر اور انہوں ہا ہے یہ فرات پر فیرا سے بی کسی کونس سے لئے کہ فتے ہوگ اور انہوں ورسری باریا فرکے لئے جنگ علیم ہوئی۔ آخرا میرالموسنین کے لئے کو فتے ہوگ اور انہوں نے فرات پر فیراس کے لئے جنگ علیم ہوئی۔ آخرا میرالموسنین کے لئے کو فتے ہوگ اور انہوں اور کہا کہ کو گوں میں سے چندا شخص کو بیا اور انہوں اور کہا کہ کو گوں میں سے چندا شخص کو بیا اور کی اور امیرا الموسنین ہے واص میں معاویہ سے دسب المی سقید والیتی چند کو گوں کو ماتھ لیکر معاویہ کے پاس محلے اور امیرا الموسنین کی مناویہ سے دسب المی سقید والیتی چند کو گوں کو ماتھ لیکر معاویہ کے پاس محلے اور امیرا الموسنین کی مذمت میں اگر کہ کوئوں کو ماتھ کے اور امیرا الموسنین کی مذمت میں اگر کو گون اور امیرا الموسنین کی مذمت میں اگر کہ کوئوں کی معاویہ کے ورمیان گذرا تھا اس کار وداد سادی اور امیرا الموسنین نے اپنے ساتھی کی طون دیے کے ورمیان گذرا تھا اس کار وداد سادی اور میا دیہ ہو تا ہے جا اس میں بھا لا مئیں گی ۔ فرات ہو تا ہے کہا کہ کو کہو گونٹی ہوگا اسے ہم بچا لا مئیں گے .

منتكواة البنوت

محد تن ابی بر اور ان کی جا عث غلی سے قبل کا ادا دہ رکھی تھی۔ یہ لوگ عن ان کے مرکان میں داخل ہوئے یا ۔ امرا لموسین میں داخل ہوئے یا ۔ امرا لموسین سے خواب کو درخم ہوئے یا ۔ امرا لموسین سے فر ما باکہ جا کہ ہوئے تو انہیں معا و بسے ساسے پیش کر دو۔ ابو ہم آیرہ احد الدور دہ گئے اور اس جماعت میں سے ایک کو گرفتار کیا۔ اس گرفتاری پر فوج میں خاد محد سے گئے اور اس جماعت میں سے ایک کو گرفتار کیا۔ اس کر فیل سے کہا کہ جب تک عنمان نے با قاعد میں اور ابو تررہ ہا اور کو کا رخ کیا ۔ انہوں نے کہا کہ جب تک عنمان نے با قاعد محد مت کی اور سلمانوں کے ساتھ برطابی کتا ب امند عمس کیا تو ہم سب ان سے محد مت کی اور سلمانوں کے ساتھ برطابی کتا ب امند عمس کیا تو ہم سب ان سے مطبع اور فرما نیر دار رہ ہے ۔ جب انہوں نے اس سے تجا وز کیا اور سلمانوں کو بنو امید کو ان پر سلط کر سے رفید ہ کیا تو ہم نے یہ عمان لیک مسلمانوں پر ظلم وستم آئیدہ ہنیں ہوئے دیں گئے وہ باور ابود ردہ ہے یہ حال دیکھا تو ان لوگوں سے درمت کمشی کہا اور دیں درسرے سے کہنے لئے کہ کہ رہ کام سہت دشوار ہے یہ کامانی سے طئے نہ ہوگا

العقد دوسرے روز عرب کی اور کی روز تک یہ ہوتا رہا کہ ہروز تک ہے ہوتا رہا کہ ہروز قبیلہ کے لگ جع ہوتے اور ایک دوسرے سے جنگ سر نے جاں تک کہ ایرالوسین سے صف بندئ کرے ان لوگوں کو ایک جگہ ہڑا دیا اور بندات خو وسیبان میں آئے اور بندئ پر ہڑکر کے اور دی معاقبہ معاقبہ صدسے زیا دہ بڑھے چکا ہے اب ہم خود میدان میں اترو تا کہ کچھ ویر ہم دونوں جگ آزمائی کریں اور دیجھیں کہ کون فالپ آٹا سے میدان میں اترو تا کہ کچھ ویر ہم دونوں جگ آزمائی کریں اور دیجھیں کہ کون فالپ آٹا کے اور جو فالب ہواس کو محوست میر دور کر دیں۔ معاویہ نے چاہا کہ یا ہراکیں بیکن ان کے بھائی اور میں آٹا کہ اور جو فالب ہواس کو محوست میر کو دی جا گئی ہوتی وہی جو تا ہے ہاری رہی ۔ گئے اور جو فالب نکل کے اس روز میں بڑی جنگ ہوتی رہی ہوت میں ابن شاہ سے اور جو سے کو جب آفاب نکل کو دونوں شکرا کی دوسرے کے مقابی ہوئے ابن شاہ سے عبر احد ابن عربا ہرائے کے دونوں شکرا کی مورے کے مقابی ہوئے ابن شاہ سے عبر احد ابن عربا ہرائے کے دونوں شکرا کی مورے کے مقابی ایکن امیر المومنین نے میرا دونوں ایک کے ہوئے جو کہ ایکن امیر المومنین نے میں کہوں دیا اور بیٹ جانے کے لئے کہا ۔ میک میں میں میں اور دیا گئا کو دیا دونوں میں کہوں جنگ کے دیا اور دیا جانے کے لئے کہا ۔ میک میں میں میں اور دیا گئا کو دیا دیا کہ میں کو دی جان کہ کہ دیا کہ اسے ایس میں میں ان میں آٹا اور دیا تا کہ دیا کہ تو کے کے کہا ۔ میک میں میں کہوں جنگ کے دیا تا کہ میں کو دی جان آئا کو دیا کہ تعمر آئی کو کو میں میں کہوں جنگ ہو گئے کو دیا دیا کہ تعمر آئی کو کہ کے کہوں جنگ کی میں ان میں کو دی جان کا کو دیا کو دیا کہ تعمر آئی کو کہ کے کہوں جنگ کیا کہوں جنگ کو کہ کے دیا کہوں میں کو دی جان کا کو دیا کہا کہ کو کر کیا کہوں کے کو دیا کو دیا کہ کو دیا کہ کو کہ کو دیا کہ کو دیا کہ کو دیا کہ کو دیا کہ کو کہ کو دیا کو دیا کہ کی دیا کی دیا کہ کو دیا کو دیا کہ ک

کرتا تو ہیں اس مے مقابہ کے لئے 'کلنا ، امیر المومنین نے فرمایا فاموش رہو تھرکے مق میں سوائے نیک بات سے مجھ نہ کہن جحد بن حنیفہ والیس ہوگئے ۔ بھر عہدا فلا ان کلو باہر نیکلے کچھ دیر تک ایک دوسرے ہے حمد کیا آخر کا رعب انتدابن سوار غالب آئے اور اسکونیزے سے مارڈ الا

بوض اس روز بنی روائی ہوئی جو جے سے شام کک جاری رہی۔ کہتے ہیں کہ اس مند امیرالموسین نے اشتر نجنی سے فرما یا کہ تم کوفہ والوں سے جنگ کر واور خور امیرالموسین عجاز کے لڑنے والوں سے جنگ کر واور خورامیرالموسین عجاز کے لڑنے والوں سے جنگ کر واور خورامیرالموسین عجاز کے لڑنے والوں کی جانب متوجہ ہوئے۔ کوئی ایسی صف یاتی نہ رہی جو اپ سے حصے کی تاب معاویۃ نے دیکھا کہ سٹر کرام مقابلہ من موجہ تھے جب معاویۃ نے دیکھا کہ سٹر کرام مقابلہ من کا خطاب کے میں کہ اور ہر و و را رہے جا ہے ہی تو اور ہم تھے ہوں اور ہم اس معنوں کا خطاب کی جنگ بہت طویل ہو جی ہے اور ہمت کو لوگوں کا خوال ہم ہے ہوئے ہیں نے آپ ہوت نہ چاہیں۔ اور ابنی ظافت سے و کوگوں کا خوال کا دیشرط کہ فیلے میں نے آپ بیوت نہ چاہیں۔ اور ابنی ظافت سے و لیوں میں در فیل میں در فیل میں اس کریں۔ آئے جی ہیں اس بات پر قائم ہوں اگراپ ان میراکٹوں میں میری دھنا و دفور میں تو ہے جنگ و خفو میں میراکٹوں فرائمین تر بات کا میں میراک مطابق برائے ہم باقی دلاسیت شام میرے خوالے کوری تو ہے خوالی فرائمین تر بات کا کا کہ اور انجا کی گا۔ آگر آپ اس شرط کوفیوں فرائمین تر بات کا کا کہ انہے کی اس شرط کوفیوں فرائمین تر بات کا کا کہ انہ کا کہ انہ آپ اس شرط کوفیوں فرائمین تر بات کا کا کہ انہ کو ای کو کا دوالے کا دی اس شرط کوفیوں فرائمین تر بات کا کا کہ انہ کو کا کہ دائے گا۔ آگر آپ اس شرط کوفیوں فرائمین تر بات کا کا کا کھوں کا کا کہ دوالے کا کہ دوالے کا کا کی شرط کوفیوں کی دوالے کا کھوں کا کہ دوالے کا کہ دوالے کا کہ کھال شدفت ہوگا۔ دالہ میں دوالے کا کھوں کھوں کی دوالے کا کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی دوالے کا کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھ

ایر المومین نے جاسیا میں مکھا کہ تم نے جو مکھا ہے کہ یہ خیگ بہت طول بچڑ کی ہے اور ایر المومین نے وار المومین نے اور دراز موگ اور المومین اور المومین المومین

شكواة البنوت

اور عبدالطلب مے ما تق فن حسرب میں برابری بہن برسکتے۔ ابوسفیّیان ابوالاً ب کے مانند مہنیں ہوسکتا اگرچہ تم عبد مناف کی اولا دسے ہو۔ والی ام حب المرالمومنین کا بہ مکتوب موا ویہ کو بہو نجا نؤ امہوں نے جان لیا کہ امس طرح خط وکتا بت سے تخاصرت ختم نہ ہوگا۔ و وسرے دن عتبہ کی سرکردگا میں فوج اور تؤد فوج کے درمیان آئے ایک شخص اہل شام سے حبن کا نام عمروعا میں تھا معاویہ کے لشکر سے باہر نکل اور کہا یا ابوا تحیین میں تم سے ایک بات کرنا چاہ تا ہوں براہ الطاف باہر نکلے "تاکہ میں ایک گذاریش کرسکوں۔

ا میر الموسین باہر آکے اور مگوڑے کو اس کے اتنا قربیب کر دیا کہ دونوں گھو ڈول کا گردنیں مل گئیں ۔ عروتاص نے کہا جو فضیلت اور قرابت کہ آ بکو دسول خداسے ہے وہ نیا ہرہے اور سب کو معلوم ہے اس میں کو کی شخص آ کی برا بری ہنیں کوسکتا - میری عون یہ ہے کہ یہ حباک اور مدانوں کی خوزیزی دک جائے .

امیر الموسین نے فرمایا کہ آگے ہولو۔

اس نے کہا کہ میں چا ہتا ہوں کہ اب واق کی جانب بلٹ جا کمی اور سم شام کی جانب علی اور سم شام کی جانب علی دائے جلے جا کمی اور یہ حبک ترک کردیں اس وقت مک کہ کمی بات بر اکب کی دائے

قائم ہوجائے۔

امیرالمو بین نے فرمایا کہ میں اس طرع نہم بات برجگ کونڈطل میں بہنیں رکھ سکتا جب اس نے یہ بات امیرالموملین سے سی تو وہ ناامید ہوکہ لیٹ گیا۔ دوسرے روز پر دونوں مشکرایک دوسرے کے مقابل ہوسے اور شدید جب ہوئی جبیں عمار یاس شہید ہوئے دوسرے دن جب افتاب طلوع ہوا تو دونوں نشکر وں نے عملت کی شہید ہوئے دوسرے دن جب مقابل ہوسے توامیرالمومنین نے آئے خضرت کا زرہ سنگواکہ پہنا اور آئے فرت کا فرت کی اور آپ کی دستار سریہ رکھی اور آپ ہی کوئی بہنا اور آئے فرت کا فرت کی در میان آئے اور کھا کو اس خدا کی شہر میں ای طاق ہوں کے قبینہ تو میں ای طاق ہوں کے قبینہ تو میں ای طاق ہوں کے قبینہ تو میں ای طاق ہوں کے دین کے قبینہ تو در کوئی اور آپ کی جات نہ ہوت کہ قوم نے دین کے حدد کو معطل کر دیا اور حق ملفی میں کوشش کی تو ہر گز ہیں قدم اس میران جنگ میں نئی صدود کو معطل کر دیا اور حق ملفی میں کوشش کی تو ہر گز ہیں قدم اس میران جنگ میں نئی

ر کھتا ۔ لیکن کیا کروں کہ صرورت تھی گہ اس جما وت کوراہ واریت ہے لایا جا سے لىكن معامله اس ورجه يبونج كيا سيرى عبسن جنگ ومحاربت يه مهم مسسو نه بهوكل. -مع جرا در العدار نے کہا کہ اسے الملوالومنین موصدمت کے دستوار تر اور دہ مار در المراد کھیے تاہم اس یخوبجالائیں۔ امیر المومنین نے ان کی تحیین می اور گھوٹستے پر نیکے رمس مراور سع امیرے یکھے گئے۔ یہا ل تک مے معاور کے لنگریک میر نے امیرا لموسین نے فرمایا کہ میں حلہ کرونکا اور تم دس برار مرد میری موافقت میں حملہ کروک عمار راحملہ ا يك مردى مائند برد كا . يدمها اور كلور الطيها يا اور تشكر يتأتم برحمله كرويا الله مرسس نم المؤلِّق مي بوا فقت اميرهساله موديا يك لوك فالف سمت كے مارے كے ال سے محوروں سے باعقوں یا دُن کو کاٹ دیا گیا رض کے تون سے میدان سرخ ہو گیا۔ اور معادید کے افتاریس بھ گذرمے گئا۔ عروعاص نے کہاک اے معاویہ موت حق ہے اور ذندگامستارسد "اگرعلی این تفکریک سائد رئی اور آواز دی توان کی آواز پرتام فوج نکل پڑے گا۔ اٹسرنجف نے اپنے چیبر سے بھا میوں سے ساتھ ایسا عدمی کہ اہل شام اس کا جنگ سے ستیر ہو گئے۔ فی آلجد اس جنگ نے اتفات د ا فلتیار کاک بالمذیک فوت ہوگئ ۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ ایسے ون میں جنگ سے منه مؤدنا ومين محرميط بتائے سے مانند سے ۔ اول تخص حب نے یہ کلام سنے کے لجد مله کیا وه الفار سے تقا اور اس کا نام بائتم تقا۔ جو لئے تے لئے شہید مہو کیا۔ العقب بينك اس طور يرسيل ربي فقى كدير الك مرتبه حلهاً وربهو مر تريع نه يلك - اوبت يها ل تك بهو في كه ايك دوسرك كا با تعد بجر كر كيفيف اور مار نے تكے- امير المومنين نے رات کی تا ریکی میں اس جماعت بر حملہ کیا اور آپ کے ساتھیوں نے بھی آپ کے ساتھ حلد کیا ۔ جب کہی امیر المومنین اپنے ہا تھسے کی اہل شآم کوقتل کے تے والکیے كهية \_ جب امير المومنين مع بجب رات موكنا كليا تو وه ياغيسوندن د ٢١٥٥ تجيرات ملیں۔ ہربجیر میا ایک شخف آپ سے دست مبادک سے متل ہوا۔ الغرف اس امل ع مات میں جع کے حجک رہی جب آفتاب طلوع ہوا اس طرع جنگ مّا مم رہی۔ اگرجہ دولوں طرف سے جم بزار تعیس وہدین تھ جومارے گئے۔

شكواة النوت

آخر الامر معا ویہ نے عمر وُعاص سے کہاکہ یا اباعِلِمَّدُ آج وہ وفتت ہے کہ الیں تدہیر کی جا ہے کہ ہوگئ اپنی جان سلامت ہے جائیں ورنہ لشکرشام سے

جنگبندی کی تدسیر

کوئی بی باقی نہ رہے گا۔ عرد نے کہائی ای سے اچھی کوئی تدبیر نہیں ہوستی کدائی یہ اعلان کریں کہ ہر سفی تص محاکف قرال لائے اور نسیٹروں پر یا ندھے۔ان نیٹروں كو با تقو الله الكير او نياكري الدا وازدي سے الے ملمانوں الرسلان موتود معصوكم لير مصاحف مم ف اين في زون يربسب عاجسزى كي باندهاي اورهم المس ك بناه ليته بي. الى برايان ركفة بي مم منها رد ساعة ال كم مطابق عمل كري سے - تم يجى الحرسلمان مو تو ہما دے ما تق قسران يرعل كرو اورسلما نول ك فرترى كاكوشش ماك ورعمة نے كہا كه ماويد الكاب ايساكريں كے توفائد يد جنگ بند ہو جائے گا۔ معاویہ کو یہ رائے لپد آئی ۔ای وقت البوں نے السائیا كيتي بين كه ايك مصحف جو حصرت عثمان كم بالحقاكا الحجا بهوا تقا اس كا جم بطاعف اس كوتام نيدوں مے اوپلے نيسزے برياندها كيا۔ اود امير المومين كے سانے اس نیزه کوبلند کیا گیا ۔ اور کہا کہ یام ستی اہل جھاز وراتی سے ساتھ یہ اطری کی ب مع اس برسم اور تم ايمان د كفت بي . اودادا فكام برج اس كتاب بين بي اس بيد سم رافئ بي ادر آپ سے ساتھ سم اس برعل محرب سے - جب قوم سف عرف ما فن مے اس مرک دیکھا توئ ہزار مردست أواز عم لمبندى اور الا مان كها - ايرا لموملين بلات خود مد کر رہے تھے اور آئی کے ساتھی بھی ہر طون سے مد کو رہے تھے کہتے ہیں که التوب نے امیرا لمومنین سیم کہا کھ بلدی نر کھیے مہاری بات سننے بب سک قدرت بر كامشش كيدي مراه داست برا جامل - اب جبكه ده كتاب دار دست رمول يرعل كرنے كا وعدہ كرر ہے ہيں توجنگ سناسب منيں سے امير الموسنين نے عين دارو کی این کو جواب دیا که اے اس تر خدجا نتے ہو کو سے ری غرفن سوائے اس کے کچھ منیں ہے کہ یہ اوال داست برآ جائیں ۔ لیکن یہ اوگ دہ اوگ ہن ہیں حبين بدائما وكياماك \_ النول ف قسر أن مو بابراس ليخ كالا بي م ده جامعين

اس میلد سے سم می جبکہ کاوفت فل ہر ہیں مقابلہ سے روکھیں۔ تم مقوری ویرخا وشن رہو انتین نے کہا کہ یہ ہرگز منارب مہیں کہ جو جا انتیام کو کتاب المی مریارت بلارہ ہے ہم اس کا اس شیکش کو قبول مذکریں ۔ العرص جب معاقبہ یکے سشکر نے مصاحف کوسیدوں بربا ندفعا اور اٹنوب نے اس بار سے میں امیر المومنین کے سائق بات چرت کی وہ امیرا اومنین سے سے سے سی میں گئے۔ ہر شخص قسم می باتن كرف مكا امير المومنين نے جب فتلف فتم كى بائتي سني تو فرمايا كر مي اس داستعہ ے اول واحضرس یم بات مہتارہا اور کہتا ہوں اور ابنیو کتاب حدائے امال کی طرف بلاتا ہوں۔ پینے روزے اس جاءت کے ساتھ میٹری ہی بات رہی اوداب بھی ہے اور رہے گی مگرف رق یہ ہے کہ میں کل آئٹر کھا اور آج مامور مہوں۔ کامین نامی تقا اور آج سخی ہوں۔ اس بارے میں موٹی بات بہنیں مرسکتا۔ میراکھیا پخراس مے بہنیں ہے کہ تم لوگ جلگ سے تنگ اچکے ہو اور زندگی کو دوست رکھتے ہو، حق تہا رید باعقویں سے اور میں تم تحواس کا م کی تکلیف ندود نگا جب سے تم تحاصیت ہو۔ میں نے تم سے مصاحف بلند کر نے کا مصلحت اور اس کا داز بیان کوریل م ان وگوں نے کہا کہ کمی کو بھیجئے اور اشتر کو دباک سے والیں بلا لیجیے کہ وہ بھی جنگ مین معروف میں کہے میں کہ اشتر فتح کے قریب پنج چکے تھے کہ امیرالمومنین نے كهما بهجا كه حبلك من ما ته روكس اورجدرى دائين أبين ـ كدفسنه بيدا بهوجها سير. عجر راً اشتر بلية اورضم ألود يجاب امرالمومين روانه بو سے . اشت في الى المستريم كل اس قوم ك فداك لي فلك كر رب تھے . أور أج فداك لیے مان کے جنگ ٹڑک کر رہے ہیں اختر نے کہا خدا کے لئے ایس بات نہ کہو اور سنود کو غلط را سے یر نه دُالو مجھے اللہ ساعت کی تہلت دوکہ فیج کے آثار ظاہر ہو چکے ہیں۔ اندونت نے کہا کہ تم کو اس کی اجازت بہنیں دی جاسکتی. قصبہ مخصران دوان سے درمیان طویل گفت گو سوئی اور قریب عقاکہ دوسرافتنہ پرا ہو ابیرالموسین درمیان میں آئے اوران کوشلی دی امد کہا اے اثر خاموش ره گفت کوکا عل بنیس . اس قوم کا جوستوره سے سم محد اس بر دا فنی مونا چائے۔

اس دوران میں ابوالاعور نے سادیہ کے نزدیک سے ایک قران اپنے ہا تھ میں لیے ہوئے امیرالمومنین کے نزدیک اً یا ۔ اور کہا ہم نے ایسے کام کوسونچا ہے جوہما رے اور تہا رے دمیا ن صلاح پر مینی ہے اگر ہم اس پر طبی تو موانعت بیدا موگ اور خونریزی رک جانے گی مصلحت کا تفاصہ بے کوئم دوسکم مقرر کریں تاکہ ہاک اور مها رے درمیان مطابق کتاب الد فیصله کردیں۔ ایک حکم بها را سوگا اور ایک أب كا - بجب ابوالأعور كى يه بات سى تو امير المومين كم برجاب سے آوان كى كم فران کے تکم بررافتی ہوچکے ہیں. ابوالا تعورے کہا العدمد لنب علی ذالك، اور معاقیر کے لئے کرے جا لا۔ وہ لوگ بھی خوش ہوئے۔ اور تلواروں کو بنیام میں كرليا- اور تهيار ركدية \_ اور دوسكم مقرر كرنه كامصم الأده كيا ـ اس مح بعب بد اشعب معاویہ سے یاس کیا اور کہا کہ عمہاری استدعاد قبول ہوگئ. اب عماری کیا مراد سے معاویہ نے کہا کہ مناسب سے کہ دوحکم مقرد کریں ، تم ایک مرد کو اپنی ا سے معین کرواور ہم ایک محدمت رمحریں کے میں کم جوفیصلہ کریں گے ہم اس بروائن رہیں گئے۔ اشوئی نے کہائم نے بہت اچھاسو چا اوروالی میدا۔ العزفى يه بات طئے يا گئ كه دوسكم مقرد كے جائيں ۔ اور ان كو اكب سال كى مبدت دى جائے تاكد اس وحد میں وہ اس كام كے موانق ومئ لف بہلو برغود كريس رابل تا) نے کہا کہ ہم اپنی جائب سے عرف عاص کومقرر کرتے ہیں۔ اور اشعب و غیرہ نے کہا كديم موسم التحري كو محم مقرر كرف بروافي إي. اميرا لمومنين في كها كدي اس معاملہ میں ان سے داعن مہنیں ہوں۔ امہنی صحم مقترر نہ کرونگا۔ اگر صحم بنا ناضروری ہی ہو تو بین عب دافتد ابن عباس کو حکم بناؤ ہے گا۔ اِس جا رست نے کہا کہ اس معاملہ س اب الدعيد الله ابن بباك اكي بي محكم ركھتے ہيں - امير المومنين في كها كم أكر أن كو محم بنان يروا عن منين موسة توالشتركومكم بنا ؤن كار التوب ف کہا یہ منت کی آگ اٹریٹری کی وجہ سے الحق ہے۔ باللَّثر امیرالمومنین نے کہاکہ تم لوک سوائے موسی انتوری سے کس دوسرے یہ رہنا مدرہنیں ہونو اب میں تم ہی پر

اس معاملہ کو چیوٹر تا ہوں۔ اور فرما باکہ اے خدا تو گواء رہ کہ س اس بات۔ جويه لوك كيت بي اوركرري بي بين بيندار سول اور إبيا معامله يشر اسيرد كرربابو اس کے بعد دونوں شکر کے سریراہ دونوں صفوں کے درمیان اکر سیج گئے۔ اوردبیر ینی منش کو طلب کیا عبدالله بن رافع جو امیر المومس کے دبیر تھ ان سے امیرالمومین نے کہا کو مکتو کہ قرار وار امیر المومنین و معاقب کا یہ ہے۔ یہاں تک فرایا تھاکہ معاویہ نے کہاکہ اگر آپ امیر المومین ہوتے تو میں کیوں آپ سے جنگ موتا امیر المومین نے کہا کہ الفاظ المير الموسين نكال وسے جائيں. حديب سے موقع براً تحصرت صلى ادف علیہ وسلم اور اہل مکہ سے مابین ہو قرار داد ہول کی اس وقت آ فخفرت نے مجھے بلایا ا در کہا اے علی مکھو میصلے نامہ ہے جو بہل افتد اور اہل مکہ سے وربیان ، میں ابو سفیان نے کہا اے دستہ اگر آپ کا دسالت کا ہم افراد کرتے ہوتے کو آپ سے جنگ شکرتے آب اپنانام اور اپنے باپ کا نام تکھنے سے لیے فرمالیے مصطفے صلی اخد عابیدو کم نے فرما یا کہ برص طرح جا ہتا ہے اس طرح محصو تو بین اُنی طرح مکھا معد أخضرت من الله عليه وسلم في محاوياتها إلى وقت أنخفرت في محمد سے فسر ايا مقاكد الے على ايك ون بوكا كدجن طرح يين اينے أباركا قبادله محموايا نواولادكا تبادله تھے گا۔ جب کم آففرت نے مجھ اس کی خب دیدی ہے تو اب الے عبد الدمیا ك معاويد يه چا ميخ بي اى طرح مكور اسير دبير في مكاكد به افترار سيجوعلى ابن إلى طالب أوربعاويهي سعنيان أور ابل حجازت مج على و معاوير سحبهسينده ہیں کو درسان ہور ہا ہے کہ ان دونوں نے اس براتفاق کیا ہید خدا کے لقالی كا تخاب ا وكام كے مطابق بوستروع سے آخرتك ال فخاب س ہے، علی و معادید سے ورمیان عبد آولاین قیس مینی ابوموسی استعری اور عرو عاص موحد کم مقر کرتے ہیں۔ اور ہو وہ لیصل کو اس کے اس کے موال رافق رہی سے اور یہ بعى اقرار كياكم الى عِرَاقَ عُرَاقَى جائب اور الى شَامَ كى جائب على جائب ك من الملان دومة الحب ل مين يوكا - اورعلى اورعا ويست درميان فيض سے لئے ایک سال کی بہات دی جاتی ہے۔ والسلام-

اس اقرار نهم کی ایک کا بی ابل ٹاتم کی اور ایک علی کی ویدی گئی عربی عبا د کلبی بی يه كا ومهير تقا الحانث الى فرار داد كانعشل محيى ا ورابل عواق كوديا. ا وراملي فراردادوں سے قطعوں برعلی آورمعات یہ نے اپنی اپنی جمریں نتیت کیں۔ امبر المومنين نے منادی كرنے سے سے فرمایاكد ابل واق اسے وطن كى جاب والين بول - اور معا ويدن ابل شام كو بدايت دى كدوه فتام كى جاب على جالي . افغا بن بن من من کیا کے اے امیر المومین ایر موسلی ایک مرد سلیم ہیں میں بہنا جانیا کہ یہ کام ان سے کمی طرع ملئے یا شے کا ۔ امیر نے کہا کہ ایسا ہی ہے لیکن تعتدیہ كالحكم سے - اس كے مطابق ہوتاہے فى اللّٰمُ عَالَبُ عَلَىٰ اصرةِ القفر لوگ موضع دومة الجرغدل مين تبع موسل عمر وعآص اور ابرموسي اشعرى بحرب اقط بری دان گافت کوت کے جی الع میں دور ہے کے نزویک آ سے اور کی کھاتے اور کی دیریاہم ارباب تین گفتگو کرتے۔ ایک دن غرے کہا یا ابد موسی علی ومعادید دوسری بات کمخ بید مصلی ایس ی برای معاوید محب خلافت سے باہر کروں۔ اورتم علی کو خلافت سے علی کرو اور سم دولوں عباد ملا مِنْ عُرِ كُو فَلَا فَتُ وَيِدِينَ مُ كُم وَهُ مِرْدَعَايِدُ وَزَائِدِ سِي \_ اوربِي ايك الْحِمَالُمُ فَي نظرآ تلب ابوموسل في مهاك تم ير فداى رجرت بهو تم ف بات اچى طريع سمي عرون فيهم عيريه بات كون سے وفا كيين سے ابوتوسی نے كھا دوستنب كا روز مبالك ہے اس مہم اوگوں کو طلب کویں جب تیے ہو جائیں تو ہم میر برا کی خطرہ دیں اور ہر دو کو خلافت سے معنہ ول کرویں عمرے کہا تھیک سے دوسرے روز جب عمران عاص ادر ابوموسی ایک جی جع بوے ولوگوں کو حاصر موسنے سے سے منا دی کوی گئی۔ لوگوں کا انک ابنو ہ اس روز جمع ہوگیا کوسینس یہ دونوں کیا بات کے تے ہیں اور خلافت بركس كومعرد كرسة إي اس مقت عرف كها الدابود كما تمعمان كرباي با رے میں کیا کہتے مہر کہ وہ فالم تھے یا مظلوم ابورسل التحری نے کہاکہ وہ ظلوم تھ عرف كهائد مارف والول مع حق مين تم كيا كيمة بوكدان كوفقاص سيمس كالإاجامية كو تنين الوتوسلى في كهاك فانلول كاطرح ال كومل كرديا جانا جليلي عمر في كما كداك

تشكراة الينويت

ولایت کس کو ہوگ کہ قائین غان کو کھر قس کریں۔ ابو موسی نے کہا کہ اولیا و فان کو یہ ولایت ہوگ ، عمر نے کہا کہ تم کوم ملوم ہے کہ معا ویہ اولیائے عمالی سے ہی کہ مہنا ویہ اولیائے عمالی سے ہی کہ مہنا ویہ اولیائے عمالی سے ہی کہ مہنا ہے۔ ابو موسی نے کہا معالوم ہے عمر نے کہا کہ اے لاگ ابو موسی کا اس بات پر تم سب گواہ رہو۔ تین مرتبہ یہ بات کہی پھر ابو موسی انتحری نے کہا اے عمر قاص اکھ اور خطبہ و و اور خلافت سے معزول محرو تا کہ میں عملی کو کھی خلافت سے عمل دو اور خلافت سے معزول محرو تا کہ میں عملی کو کھی خلافت سے عمل دو اور بات محروں ۔ خدا کے لتا لی نے آب کو اسمیان و ہمرت میں مجھ پر مقدم کیا ہے۔ آپ افسے اور جو کچھ ف رمانا ہے فر ما ہے۔

اس سے بعد میں بھی جو بات مرنی سے کرونگا۔

رفع دفع کردیا۔ ابوہموٹ سٹوسٹرگی سے ایک کونے میں بیچھ سے اورعم مجلس سے باہر نکلے اور معاویہ ہے حق میں اتبات خلافت سے حق میں متریر بدی . جب پیر واقعه امیر المومنین ی ساءت میں ) یا تو مندمایا که اکیزگی الل كام ك الل بنيل بي اب ان وقت يه ودرت بنوگاكه ايك سال كارت گڑر نے سے پہلے ہم جنگ کریں جب یہ میعا و گذرجا سے تو بھر برسر جنگ بوں عے. اور دیکمس عے بری صورت میں ای سے ی اللہ عالم الماع المدع فوج سے سریہ کوردہ لوگ امیر الموسین سمے ماس آسے اور کو فرکو والیں کے بارے میں عرص كا ايم المومنين في اجازت ديدى اوراب فوج والیں ہو گئے۔ مما ویہ بھی سام کیجا ب رواد ہو گئے امیرا لمومنین نے حاکے صفین ے داہی ہو کر موقد میں قیام سرمایا . معاویہ نے اپنے سے کو اطراف واکن ف س بھیجا تاکہ وگوں کو اپنی بدیت کی جاب بلائی العرص لیکر لیں سے ان وگوں موستدید سے ساتھ معافویہ کی بیوت کی دعوت دی اکثر لوگ اپنی جان اور مال سے ا مذلیتر سسے بعوبت کئے ۔ العرف الهیر الومین کے تشکر کے لوگ بھی متابعت سسے اینایا دُن باہر کھیے کریو ق تون نک اور معاویہ سے اسلے۔ اس سے تعدامسی طوملن ن و نسریایا که مناوی کا جائے رجب اوگ جمع ہوست تواپ نے خطبہ دیا ادرجنگ مے لئے ترعزب وتحریص دی کمانشخف نے جواب نہ دیا اور امیری وعومت فتول نہ کی اتیرنے تین وف وظیہ ویا لیکن کی نے اس کوفٹول ندکیا۔ اس سے بعد امیر مہرسے ارے ادر ای قیام کاہ والیں ہو گئے۔ ہر حال اس طرح معاملہ حلیا رہا ۔ بہاں تک ك وسرمان من بير في العن أب رابى دارالهفاه موسى - راديات اجار كية بي ك جب امیر الموسین سرر خلانت برشکن مورے توایک مکتوب عبیب اولا الجیب الح و و ماكم من تعداس معنى كالمحماك العميب برشخف يرح كن مقام كا عاكم مقريد اور دہاں کے لوگوں سے در سیان الفائ نکوے تومذ ائے تعالیٰ نیا ست میں اس کے ہا تھ گون چھ یا مذھ محرا مفالے گا۔ اگر تم جائے موکہ قیامت محرود

كرفارى سے بچو توجا بينے كه تم آج عدلى وانفيامت كرو۔ يہ بھى نسرما ياكہ ا \_\_ مبيت جب مسيوا محتوب تهيل بهديغ توان وكون محرجو ميا دري نزديك بوق نادو اوروب ور دفاسندی عظماری بوت کی او ان بی سے ا فراه كوجومقلمنداور فقع مون مير النزديك بمجد كف بياكد جد نامد حبيب كويبوغ توامنوں نے بوسدويكر أنظمول يرركها الور فرما إلا منافئ كى جلك اورجب لوگ معرسي فالفر الوسد توجيت منبرير أك اور خطبه ويااور کہا کہ اور مرکو مرکو معلوم ہونا چاہ جی کا جہا جرا ور الفار نے شکات کو تقیق کیا اورام الموسنین سے بعیت کا دب تم ان کا بیت کے بازے میں کیا کہتے ہو۔ اوگوں سفالانا شرع كيا اوركها كام ال كام كرميل وبال ع لي جيت في الوكول عبديت لی اورنسرمایاکہ امیرا لموسنین نے فرمایا کہ تم میں سے دس تھے ہو عاقل اور فیصی ہوں ان کی خدمت میں بھیجے جالی اور ان میں سے درسی افراد کو مات کیا ان میں سے اي عبد الرحن ابن علم معا لعفل الك كية بن كرب لجره كا سيد والاتفاج كون ہیں اسپرالومیں کے کسف میں ایا عض ال سی سے برای امیرا لومنین سے یاس تحفد لا یا اور حفرت على معلى سيلام نے قبول فرمايا . ابن عجم کے پاس ايک تلوار عتى بونهايت ليتى فتى است وه تلوارسي ك - امير الموسي الدين الماريك س عقد فہول ندی انجام کاروہ منہا فی میں امیرالموسین \_ے ملا اور عرف کیائے امر الموسين كابات في كر مسيطر ساتقيون من أب ف توفد الول كيا اورسيرا تحف قبول كرنے سے آب ہے باتھ روك لهار الين توار ہوتام وب ميں بهنوب نه مجعد سے ندلی۔ امیر نے فرما یاک معاص فرع بیری تاوار اوں کر تو مجھے ای توادے قتل کے گا۔ جب ابن عجم نے یہ بات سنی فو زمین پر محر بال اور کہا اے امیر الموسین ایا ہرگ ند ہوگا۔ آپ جم دیکیے کیسرے دولوں ہاتھ کار دے جاتا یا محص ویا جائے۔ امیرالوین اے کہ میں کس وی وقعاص مد سکتا ہوں جگر ای کو فاعنس کھے سرنے سن ہوا ماہ د فرمانا کہ اس را ایر قبی مطلع ہوگا اور بیری کا کے اور اداوہ سے دوسرا متھی والقت نہ ہوگا۔ نذاکی تیم بیٹری

ختواة البورت المنافرة

طولیت میں شربیت کرنے والی ایک بہووی عورت میں این مجم سنے کہا کہ واقعی ایسا بی سے پھر آپ سنے فرمایا کہ وہ میردی عورت ، بیٹوسے خت ہو جمی ۔ بیٹونشال اسس اس شخص کی سی سے میں شنے حفرت صالحے کی کا کہ کو مارڈ الا.

جب امیرالحوملین بنروان بر هاری ها این جا کا سے اور مو فہ کی طرف جائیا فوفر ما یا کون ہے جو بدر کومیوں کو بہونچا ہے۔ ابن مجم جو بمشد خبگ مین عاضر متها سامنے آیا اور کہا کہ اسے امیر المومین اک ب فرمالی نو میں كوفة والول مويه خرمسنادول . اببرالموسين في كها جاؤهم اينا كام كروسك . جب توفريه في تو ياداراورمات كالمحت لكان الدباواز بدا الير الوسي كانت ك بر اوان كومسفادى يكاليك محلدين الي مكان كه ورواز مدير بيونياجهال سيع مع العدائة كا وارسى اوراس مكان سے ور دار سے ر كورا ہو كيا۔ اور دل ميں كہا ك گر والول کو فنا اور سرور سے منے کے ونگا اور الواری اور اہل ظامذ کو اس روکا غورین گفرے باہر تکل آ کیل اور ان میں ایک عورت بہت جسیدل تقی اور میں كا نام وكاتم وقا مر بيب ابن علم كالخطراس يسرين الرعشق كانتعلد الما يعيد من المرك امد النيا اورمظا مرك ننديك أيا الديهائي ليد ولارام توكون من فوم اور فليد كلي ف قت ل كرويا عما الحكوا له باب ادر باره قرابت ك لوك اس مين مار ب مكارم نے کہا اے نازنیں توبیوہ سے یا شوہر والی بھے۔ اس مے کہا میرا سقوہر سنوں ہے بعراد العالياتم فيوس رغيت كالمستط المداور المع ودست كها ميروما الهادكان البيخ اوليا وسص معوره من البيغ المان من أن اور حود كوزيوم مي أن استاي اور پھر یا ہر نمل اور کہا کو سے اولیا رائن مذیب ہیں کہ میں سے حبل مقت میں اول مگر ده لوک آنا برابع مانگتے بورا تھو سے اوا ند ہو سکے گا عبد الرحل نے کہا وہ کیا ہر ہے بیان کر تا کم میں عور کو وں - فنوا مدے کہا کہ میر ہے نین مشر الطہیں اول تيس براد دينا د نفت ، دوسير اين كينز بوحين اور معنيد بول جائر يقيس

ت وا قالبوت

على ابن ابى ماب كومت محرب . ابن الجم نے كهاكه روبيد اور كنير محد سرانط ميں قبول کرتا ہوں میکن علی کا قتل ایک مشکل کا مرید کیڈنگر دہ مشرق اور معسرب كم منهود رضيه سوار اوروب كريس المراس الدول كوشكرت دينے والے ہیں ۔ قتآ مہ نے کہاکس مال اور کنیزے دستردار مول موں لیکن علی سے قت سے درگذر ندکروں گی ۔ تا وقت میکہ میں اپنے کہنے مے دگوں ماں باپ اصدعها کموں سے خون کا ملالہ ان سے نہ لوں۔ اس وقت میری وا ورضرط علی کا قتل ب اگر مہیں میرے وس کی آرزوہے تواں کام کو قبول کرو وگرنہ تجھ لوکہ تم مجھے دوسری مار نه دیکھسکو کے میں تہا رہے ساتھ جندوسرے لوگوں کو بھی کدودگی ہواس کامیں تہا رے مر ومعاون ہوں گے۔ ابن ملح نے جب یہ بات کی تواس کی آتنی نفاق شعِلہ مار نے ملکی۔ اور ول میں کہا اس الله اکسرامیری بات درست نکل رم می سے بو كجير ا انبول نے مجعد منے كمها تقا وہ اب ظاہر ہورہا ہے گئرياس اس مركوموت امیر کے تن کے لیے آیا موں ، مجر کہا اے فظا مدس اس شرط کو تبول کو تاہوں اودان عظمت برس نے مرباعط ای اگریں اہنی متل مودوں افداس مہم کو طد مسر کر دوں تو کیا تو راضی ہوجائے گی تو نظامہ نے کہا صال ۔ میں ایک جا عت موجى طلب كرون كى بواس كام بين نتيان ما وكري و اب اين توار مير الديك رکھ تاکہ اس شرط سے توروگان نہ کوسکے اور مبلد والیں آئے ۔ ابن مجم کے این مواد اس مودى أو رامير الموسنين كى خدست بين حاضر مواء اس مقام برجهان امير فيق مروات ك بدوابي الوك على الله المرس التقال ك لي تك عقد الله اب كو سبادكب و دے دہ و با امير نے سواری طرفطانی اور کوفہ کی مسجد کو پہونے اور سواری سے اتر میر میں میں قدم رکھا دور کوت مناز برطی آپ سے فرد ند م مجان اور امترات کوفہ پر حاضرتھے۔ امیرالموسنین مشریداً ہے ا وں کی بینے خطریا ا وراوكون كو ويت البي مع ورايا عمر في آكية منرس ميد عراب ويها كم الل من عليه السلم نظراك يو عيما كد ال بسيد سے اب كتن دن ره كئي سيد التهاء ن كم يك ستره دن أمر المومنين نه ابن دار المان بر ما تقريب را ود كها كه المس

ماہ یں شور کے تون سے اس دار حی کو دنگین کریں گے۔ جب ابن کم نے امرید کی یہ بات سے امرید کی یہ بات سے امرید کی یہ بات سے جس کی است سے جس کی است کے بیا اور کہا خدا سے بنا ہ چا ہتا ہوں اس بات سے جس کی است کرتا ہوں کہ آپ کم دیں کہ میرے باعوں کو کاٹ ڈانے با بچے مار ڈانے امیر المومنین نے فرمایا کہ تو ابھی قبل ہمیں کہ تصاص کا حکم دیا جائے . رسول خدا نے فرمایا کہ تو ابنی مراد سے الے صرب لگائے گئے جردی سے کہ میرا قائل تبید مراد سے ہوگا۔ تو ابنی مراد سے الے صرب لگائے گا دیکی مراد کو ہمیں ہوئے گا۔

العقد امير مينرے التے كے بعد الم صلى عليد السام كے مكان كوئشركيت كے بعد الم صلى عليد السام كے مكان كوئشركيت لے كے و بال افغاركيا اور الكي رات الم صلى عليد السام كے مكان ميں مير اور اوفاركيا ليكن تين تعوں كے نوا دہ تنا مل بہن فرانا و عرف كيا كيا كه الله اور افغاركيا ليكن تين تعوں كے نوا دہ بن كھايا ، فرانا كه وہ دن قريب بهو نجا ہے كہ ميں امير آپ نے كھانا نيا دہ بن ما عز ہول ۔ ميں جا ميا ميا بهوں كه جب فراكا محم بهو في تو

س آلونه نه رسول ـ

اس شب س ابن کم قطا کہ سے گھے۔ کوگیا۔ تام رات شراب بی کر مست مربیخود بطرارہا ۔ جب میں کا وقت قریب بھونیا تو قطا کہ نے اس موبیداری اور کہا کہ افکہ کہ موقع ہا تھ سے تھی جائے گا ۔ ابن بھی افکا اور زبر آلود تو اور کہا کہ افکہ کہ موقع ہا تھ سے تھی جائے گا ۔ ابن بھی افر المساوت میں ہوا ہے گئے ہیں کہ امیراس دات تام شب عبادت کرتے رہے اور ہرساعت صحن ہیں اُتے آسان کی طریب دیکھے اور کہتے کہ ہرگز رسول خدا نے فلط نہیں کہا ۔ پھر اُتے آسان کی طریب کا جو اور کہتے کہ ہرگز رسول خدا نے فلط نہیں کہا ۔ پھر وقت آگیا اور آب سے کیا جینے روک رہی ہے یہاں تک کم خاز فخر کا وقت آگیا اور آب سے اپنی گرمین اور قریا وگئا ان اور آب سے وامن مو بھی اور قریا وگئا کا ادا وہ کھا۔ گھریب جو جاند بھی تھے سا منے آئی اور قریا وگئا کا ایر المومین سے دامن مو بھی اور قریا وگئا کا ایک معاجدا دیوں بھی سے دامن مو بھی کے اور ایس کے ایکا با فاد دو تو کا باکہ ان بھی میں میں مقیل ۔ زبرت و ملقی میں دونوں امیر کی صاحب ادیوں سے جا باکہ ان بھی میں مورس بھی ۔ امیر المومین نے کہا کہ ان سے ایٹا با فاد دو تو

نيكاة اينوت شكاة اينوت

یہ فراق اور محبت سے مجھے روک رہی ہیں۔ الغرف امیر سجد کی جا بنایا اور ہوئے جب مجد سے در وازہ پر بہونے توا ڈان دی تو گوں کو خار کے لئے بنایا اور قدم مسیوییں رکھا۔ تما زکے لئے کھڑے ہوئے جب تحبہ المسجد سے فارغ ہوئے تو آئی مسیوییں رکھا۔ تما زکے لئے کھڑے ہوئے جب تحبہ المسجد سے فارغ ہوئے تو آپ سے سونے والوں کو بیدار کھیا۔ ابن تھم اپنے منہ سے بی سور با تھا۔ آپ اپنے تدم مبارک سے اس کو حقوم رنگائی۔ اور کہا تما زکے لئے اغر اور کھی اس سے گذر کر کو اور ایر الموسین کے اس مقام پر صرب لکائی جس پر غزوہ خندق سے دن زخم لکا اور امیر الموسین کے اس مقام پر صرب لکائی جس پر غزوہ خندق سے دن زخم لکا اور امیر الموسین کے اس مقام پر صرب لگائی جس پر غزوہ خندق سے دن زخم لکا تھا۔ وب اس زخم سے مقام پر صرب لگائی جس پر غزوہ خندق سے دن زخم لکا تھا۔ وب اس زخم سے مقام پر صرب لگائی جس پر خزوہ خندق سے دن زخم لکا تھا۔ وب اس زخم سے مقام پر صرب لگائی جس میں شکاف ہو کر جمیم

باہر الموسین نے آ واز دی فنڈٹ بتوب الکیٹ بن خداکا قسم میں کامیاب موسی ۔ ابن ایم شد واز دی فنڈٹ بتوب الکیٹ بن خداکا قسم میں کامیاب موسی ۔ ابن ایم شد جب یہ گاواز منی تو مسجد سے باہر بھاگا اول کو قد میں مصہر سے مہول کہ امیر المومیش ما دے گئے ۔ ابن کو فد کی باری مسجد کی طرف دول سے ہر دو مشہرا ادہ کو دیکھا کہ محراب سے سا نے بہدے ہوئی مضطرب الحال مسجد بہو نے اور اپنے بدر بر شانم اور سے مول موں سا نے بہدے ہوئے اور اپنی سے قدموں پر شانم اور سے مون کو نیک البنی ما میں بالا ور میں اپنے باتھ سے اپنے سرے خان کو نیک البنی داؤمیں پر مل با اور کھا کھا اور دیکھ رہا ہوں داور اسی طال ہیں ہیں اپنے جیا سے الشہداء آئیر مرتب کو دیکھ رہا ہوں اور اسی اور اسی طال ہیں ہیں اپنے جیا سے دائیم کردیکھ رہا ہوں اور اسی اور اسی طال ہیں ہیں اپنے جیا سے دائیم کردیکھ رہا ہوں اور اسی اور اسی طال ہیں ہیں اپنے جیا سے دائیم کردیکھ رہا ہوں اور اسی

صورت میں ایٹے بھائی جعفر طیار سے مل رہا ہوں۔

شكاة النيت

ساعة نماز اداكرو اس مع ميد ورماياكم ابن مجم كو قيد فان بيج دو جب يم بي زنده رمول بو كي بين زنده رمول بو كي مير اسرمول بو كي مي التري زنده رمول بو كي مير اساك مير الله متقافى بوگ اس بر عل كردنگا - اور اگريس فزت بهوجا كي تو اس كو ايك طرب سے زيا ده نه مارناك اس نے تجھ ايك بى طرب لكائى سے اس سے بعد اس سے بعد امير المومنين كو يا يك كل بين لك كرم جد سے با ہر لائے اس وقت مح صادق بوج كي الله و يكا رك آ وازنكلي اور بن فاظمها بناه و انباه كا نغره مارت تكين . جب محري لائے قريم لائے و يكا رك آ وازنكلي اور بن فاظمها بناه و انباه كا نغره مارت تكين .

ایک ایک فرندا نے نے اوراپنے بدر بردگوارے پاؤں پرگرتے اور ابد دیتے۔ اور امیر الموسنین ایک ایک کو اپنے بنل ہیں لینے تھے اور ان کے سراور مند بر بوسہ دیتے تھے۔ اور فرماتے کے کو میر کرو میں آ نحفرت فلیدالسلام کے نزدیک جارہ ہوں میں نے فرت فلیدالسلام کے نزدیک جارہ ہوں میں دیکھا کہ اپنی استین بیارک جارہ ہوں میں دیکھا کہ اپنی استین بیارک سے مسید مند سے فہار صاف کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اے فلی جو کھے تم بر فرمن عقائم بجالا ہے۔ یہ میرا فراب اس پر دلائت کو تا ہے کو عفر بی میروں میکن والی میں۔

گھرگھرسے جراح آک لیکن ا ہنوں نے کھا کہ یہ زخم چگا ہوئے والا بہنیں ہے۔ جب اہل بریث نے یہ بات سی توجیر دوبارہ ممان سے نالہ دیکار و فراد کی صدا ماز ہو ہ

القصديد واقعد شب جيد ااردر منان كاعقا امير المومنين في اتوار كاشب بن الارمنان كاعقا امير المومنين في اتوار كاشب بن الارمنان كالمعنى وحديث نامد لكما اورا بى بيت كوتفولين كا جب اتوار كا رات أن قوفرا يا كه بجع بمرة فاص بن المعلو اورام كلئوم سے فرا يا كه مير منه برح منه برح منه برح ما در اربعا دور بر دوشه براده كوئين وروا زر را بريا بر بيت ورب المرا لومنين كو بجره بي سائلة قريكا لك الا الله الخامة لله من المرا لومنين كو بجره بي سائلة و يكالك الا الله الخامة الما واد يكي ا واد من و دوازه كمول ويا اور بيره بين كل در يكنا كا الميرا لومنين واصل بن بو يك بين امام من شار اب اكر الميرا لومنين واصل بن بو يك بين امام من شيرا به الميرا لومنين واصل بن بو يك بين امام من شيرا اب الميرا لومنين واصل بن بو يك بين امام من شيرا اب الميرا لومنين واصل بن بو يك بين امام من شيرا اب الميرا لومنين واصل بن به دين . در يكنا كا اميرا لومنين واصل بن بو يك بين امام من شيرا اب الميرا لومنين واصل بن بو يك بين الميرا والميرا لومنين واصل بن بين يك در يكنا كا الميرا لومنين واصل بن به ويكا بين الميرا الميرا لومنين واصل بن بيرون الميرا لومنين واصل بن الميرا لومنين واصل بن بيرون الميرا لومنين واصل بن الميرا ويكا بيرا كالله الميرا لومنين واصل بن بيرون الميرا لومنين واصل بن الميرا لومنين والميرا لومنين واصل بن الميرا لومنين واصل بن الميرا لومنين والميرا والميرا لومنين والميرا لومنين والميرا لومنين والميرا لومنين والميرا والميرا لومنين والميرا لومنين والميرا والميرا لومنين والميرا والميرا لومنين والميرا لومنين والميرا و

كن يا پر بورسم ديا اور انا لِكُمْ وانا اليه لاهبعون كها -ا مام صن عليد السلام نے فرما ياكم اس وقت بي سف سناك با تعب نے كہا كم يا برجلے جاؤ اور اس بنده كو خدا سے سير دكت دو - ليكن ميں فيكى كوننين ديكھا -جب يا بر ك تو گھرمے اندا وازا فى كر حسد مصطفى صلى المدعليد رسلم گذريك عقراب ان ك م نشین جمی شهید مر کی داقامت دین اور امت کی بدایت وحفاظت کون كويكا دوسرے نے كہا جوان كى سيرت اختيا ركسے گا۔ اوران كى بېيدوى كرے گا جب ا وازرس می ہم اندر آئے اور دیجفاکہ امیرالمومین کوعن دے کو کفن ابنا دیا گیا ہے . سم نے م ب ک نماز جازہ طرصی اور اس سے بعد آپ نے جو دصیت فرمائی می كه جب مين دينا سے گذرجاؤن تو جھے ايك بيٹا فاير ركھ كريا ہر سے جاكرائي ويكر يوفياً جہاں تم کو ایک سفید تھیم نفو آئے جس سے نور حکتا رہے گا. اس کو کھو دود ہاں تم کنتادی یا دیکے ۔ مجھے اس چکہ دفن کردو۔اس وہیت سے مطابق امپرا لمومنین کوائس چگ جن كواب بفف كمية بي مم ف دفن كر دبا اور آب ك قركو فيميا كرنين مموادكدى كركس اس كى اطلاع مذ مو ليكن بجيز ابل بيت كى ايك جا عت ك مها وب رو قلة الشهداد بحقة بي كه اميرا المومنين كي وتركو اي طرح بوسشيده ربي بيان تك خلفاء میآسید کازماند آیا. مامون نے ای جگہ کو زیادت کا ، بنایا اورجب تک زندہ رہا ہرسال زیارت کے لئے آیا کے انتخا- صاحب صواعی کہتے ہیں کہ جب امیرالمومنین نے رحلت یان توحی ، میں ،عبد افغین جعر رضی الله مہنے عن دینے کے مے کھڑے ہوئے اور محدین صفیفہ یان ڈال رہے تھے.اوالی كوكن ببنايا - امام تن في خازير صافى اورسات جبيرين كبين اور دادالامارت یں یا اس جگر جہاں اب اوگ زیارت کرتے ہیں یا آپ سے مکان کے مابن وفن مردیا . الدلنان قراس فا سا فا برنا کا کر بین فاری آب کوفتر سے برآ مد مذكر لين يدين كهت بي كد امام عن عليه السلام اين والدكو وبا سير مدينه مليبه منتقل كيا - اورد أكي سوايت مين يه بي وب اير شهيد بوك تو ال كوايك اونث بر مید شریف لا کے نامی انفرت علیدالسام کے زویک دفن کیں. اتنا محراہ میں

مشكواة اولئ

متزكاة الينوت

## ر د کرنسران

آب ائدة ل عبامين جو تقداورائك أنى عشريين امام دوم أوله اعتبارات اربعه المدين باصطلاع فيديو تعين وصاحب رفقة الاحباب الحصفي كذاب كى ولادت سع مي سيونى داسكار بنت عيس كهتى بي وجب اخترتابنده الممضن برج ولادت سيطادع بوالور آعفرت عليه السلام كو ا طلاع ہو فی قوآب فوری تشریف لا سے اور اسماء سے کہا ہیرے فرز ند کو لاکو بیونشا ہراکہ موایک زرین کیشرے میں لیسٹ کولائی اور آنحصرت سے محود میں رکھ دی۔ سعیر عالم صلى الله عليه وسلم ف سيد مع كان من اذان دى اور بائل كان من اقامت كي اسے بعد امیر المومنین سروی که ان کا کیا نام محول امیر فی کایارسول ادارس البند فرزندكانام ركيع بن أب ي سيعت ذكرول كا- أنحفرت في فرمايا كدين في اس معامله بین سبقت بنین کی اسی وقت جریل الر سے اور کہا یا تھر عق نقا فی نے آپکو سلام کہا ہے اور فروا تا ہے کو علی کی آپ سے ساتھ دہی منزلت ہے جودو تنی سے ساتھ ہارون کی تھی ۔ لہذا اس نیے کانام میں ہدون کے بی کانام دی المخرت نے فرايا يا افى بارون ك فرزندكا كيا نام عما جريل ع كماك خواجه عالم ، يبلي فرما تيك بي يه نام وب نبيل بع \_ جريل نے كها يا قد افت وق بين اس كے معنى بين وحس لنها حق عمر ركعا ـ اورساتوي روزعقية كميا ما ورسر عمال تواشي اور بالون كامون ما ندى صدقدين دى - ا مام ص عليه السهم آ نحضرت على الخد عليدوسهم سي سيف س كردن تك زياده سناب تھ.

جب امیرالمومین کی شیادت کی خرمی و بر کو میجو کی توانخوا باز فوج حیع کی باور اطانت سراهای واکنان مازی کی احداث مراهای

## الميرمعاويركي مخالفت

عواق ، کُن اور بھرہ برقبصہ کرلیا۔ مواویہ نے ان کی تخواہوں آور خوایا ہیں اسا فہ کیا جس سے لوگ ان کی طرف رجوع اور ان کی موافق ہو گئے ۔ اسے لیندو الابت شام سے کیر نشخرے کا عقو بنا دت اخترال کی اور جوق ہی تقوی تشکرے کیے ہوئے آئے کیاد جو کھی ہاتھ کا گا اس کولوٹ لیا ۔ جب نشا برادہ کو نین نے اس طبع کا طاق ویکھا آؤ ممبر یک چواجہ دیا ۔ تیک لیموت کی اور دیک کی ترفیب دی لیکن کی تحفی نے آناد کی فالم کی ترفیب دی لیکن کی تحفی نے آناد کی فالم کی ترفیب دی لیکن کی تحفی نے آناد کی فالم کی ترفیب دی لیکن کی تحفی نے آناد کی فالم میں جراح ہی کا جو اس جراح ہی موار ہو کہ مدائن کا کیا ۔ اثنا کے راہ ہی جراح ہی میں میں جراح ہی کا خواجہ کی ترفیب دیا ۔ اثنا کے راہ ہی جراح ہی کا خواجہ کی اور میں جراح ہی کا خواجہ کی ۔ دوسو سے دور ایا میں جراح ہی کا دوسو سے دور ایا میں جراح ہی کا دوسو سے دور ایا میں جراح ہی کی تو خواجہ کی ۔ دوسو سے دور ایا میں جراح ہی کا دوسو سے دور ایا میں جراح ہی کا دوسو سے دور ایا میں جراح ہی کی دوسو سے دور ایا میں جراح ہی کی دوسو سے دور ایا میں جراح ہی کی دوسو سے دور ایا میں جراح ہی کا در دوسو سے دور ایا میں جراح ہے کی دوسو سے دور ایا میں جراح ہی کا دور کی کی دوسو سے دور ایا می جو کی دوسو سے دور ایا می جراح ہی کی دوسو سے دور ایا میں جراح ہی کا دور دوسو سے دور ایا میں جو کی دوسو سے دور ایا می دور ایا می دور ایا میں جو کی دور ایا میں جراح ہی دور ایا میں جو کی دور ایا می دور ایا میں جو کی دور ایا میں جراح کی دور ایا میکن کی دور ایا میکن کی دور ایا می دور ایا میں جو کی دور ایا میں دور ایا

قس نے آپ کی ران برخوسے وارکیا جس کا نائم ہم تا کہ بہونے گیا۔ اس کے بدا امام قصر مدائن میں اس کر علاج میں مشخول ہوئے اور بالاخے شفایا کی جب امام نے دیجھاکہ کو فہ والول نے آپ کے والد بزرگوار کے ساتھ کس طرح سلوک کیا تحبور اُعبالیّٰد بن حارث کو بلایا جو مما آور یہ کا بھانچہ عقا۔ اور فرمایا کہ تم کو معاقویہ کے پاس جانا جا ہے۔ میری جا سب سے معاویہ سے کہنا کہ اگر تم کو رب کا ورنہ خواکی رندگی عزیز ہے تو میں یہ کام تھا ہے تھو بھن کرد و دبکا۔ اور کہاری متابعت کروں گا ورنہ تھارے دل میں جو آئے کرد حس طرح فیص سے ہو سے گا میں تم سے مقابلہ کی گوششش کروں گا۔ اور جہاں تک ممکن ہوتم کو جانے کا می کروں گا۔ حق کی میت کمی اللہ گا جسن او ھو حدید اور جہاں تک ممکن ہوتم کو جانہ کا می کروں گا۔ حق کی میت کمی اللہ گا جسن ہو گئے اور کہا کہ من وعن بہو تی دیا۔ مما ویہ خوش ہو گئے اور کہا کہ میں بھی کے سے جاکو کہوکہ آپ کا بو مقصد ہوگائیں اس کو قبول کروں گا۔

اليدا بادشاه بے گا كرحس سے ميرت كم كوئى تخص سلامت رسے گا ، بين نبين جا متا كد خود پاید ا مارت میں لامحن اورجہاں تک سالا رخواج کا تعلق بجھے اس کی بھی ارزونہیں ہے ہیں اسكو بھی معاویہ کے لیے چھوڑ تا ہوں اور میں اس کی متعالبت کرونگا۔ اس سے بعد اپنے وہر کوالا اور فروایا تکھوکہ صحنامہ ہے مابین عن من من معاویہ بن سفیآن ماین اقرار کہ خلافت امارست معاتریہ کے بیٹے چیوٹر دی گئی۔ ماین شرط کہ ان کی وفات جب سردیک آبیو نے تو وہ اسکو کسی کے والد ذكري بلكه خلافت كے معلط كوشورى يرجيور وي . تاكه اكابرجع بول اور تفق كو مقرر کرس می القرمان کومناسف معلوم مو دوسری شرط به می المسلانون فی ساته نیک برتاؤكيا جائ يسيرى شرط يه بے كه الى بيت اميرالدمين جمال بھى موں معاويد سے محصوط

الغرص صلى المديكها أليا اورالسيراعيان اصحاب كواه مبوئي . ال أثنا ديس معاديه ليغ التكريخ ماقه كوفه ببونج اورقه امارت مين الزكرايك شفف كويعجا اورامام حسن عليه السلام كو بالا تاكر وه ان كى بعيت كرميد امام كونين معاديد سخ مزديك عن اوران كى بعيت كى معاوير ف كهاكاتمين ان على كويمى بلاؤ قالدوه بعى بعيت كريب إلم حن في فرماياكم الصمعاوير حكين سير وست بردارى كروكمين تنهارى بيت ناكري مي سال تك كه ان كومارد الاجائ أور ان كومار فالابني جاسكنا وب تك الله كالبيت كونومار ويا جائ - اوريدنا مكن ب جب کے کا ان کی جا عت کا تعلق نہ کو دیا جائے اگر تام نظار بھی اس کام سے لئے مقرد کیا جا تب میں یہ کام بورا نہ ہوگا ، دب معاقبہ نے یہ بات سی توا ام حسین کو بلانے اوران سے

بيوت ليف كالاده ترك كرديا.

و وسرے رون ا محسن علیہ لائم بطور سنت سلام محاویہ کے یاس گے فوج شام کے امیران عساکر موجود تھ ، معاویہ نے حفرت کی جانب متوجہ ہوکر کہا یا ابا محد آپ ٹرے وانمرد ہن آپ نے وہ کام کیاکہ فا دان شوت کے کسی فون نے ہیں کیا۔ اگر آپ قرین مصلحت جمیں

تو پن کھے فرولیں تاکہ تام سافتی سنیں اور میرے حق میں آپ نے جواحسان کیا ہے ای سے

و اتف ہوں ۔ امام شن علیہ السلام نے فرمایا کہ : سان ہے کہ ایسا کروں جھر آپ الحقے اور فرمایا کہ ایرا کہ اور کوئی حاقت مجب خد مبداری ہیں ہوسکتی ۔ اگر آج تم مفرق و فرب کے دربیان کی شخص کو طلب کر وحب کے جد جد المرسلین ہوں تو مجز میرے اور میرے بعائی حین کے بدیں وصف نہا و عے ۔ اور تم نے جو آئے اکسلام پایا اور طلمت کھرے باہر کا تو یہ دولت ہا دے جد کو اسطے ہوائی ۔ تم کو صلام ہو گئے اور تم اسلام پایا اور طلمت کھرے باہر کا تو یہ دولت ہا دے جد کے داسطے پائی ۔ تم کو صلام باب کے ساحة بیش آئیا ہیں نے میری آئیوں ہوں کے لبد میرے حق میں تھی اور اس واقع کے بولو ہور کے باب کے ساحة بیش آئیا ہیں نے میری آئیوں ہیں کی لیکن ہیں ہیں ہیں ہوا ہا کہ طاف فٹ پر قائم رہوں اور اسلام معاویہ سے فور نوٹ کی کوئی کی میں میں میں کوئی کی میں میں میں کہا کہ میں مسند خسان میں کہا کہ میں مسند خسان کی کہ میں مسند خسان کی کوئی میں کھروٹ کی کوئی کی میں مسند خسان کوئی کوئی کا اختیار کردی کوئی کی میں خوال کوئی کی کھروٹ کی کوئی کی کھروٹ کی

اس معالمت عبد امر معاویر این فوج کے ساتھ مٹام کی جانب واپس ہو گے اور حدرت امام حسن مدینہ لوٹے بخمصر یہ دھنرت امام حسن نے اس کے قلافت سے دستبرداری امتیار

كالدجيباك بخارى شريف يس اس كى دج بنان كف سه

جنا کی بخاری شریف میں ابو بحر صدیق رضی اللہ دخنا سے مروی ہے کہ اضوں نے کہاکہ میں سے آنح ضرت طلبہ السلام کو دیجھا جب گذاپ شمبر مرتشریف فرما تھے اور سن رضی اللہ عند آپ سے بہاؤیس میں علیم مو کے تھے ۔ ایک بار حسن کی جانب نظر کرتے ہوئے اور ایک بار تو گول کی طرف تظر کرتے ہوئے اور ایک بار تو گول کی طرف تظر کرتے ہوئے اور ایک بار تو گول کی طرف تظر کرتے ہوئے ور ما ما ۔

ان المسيق هذا المستبد لعل الله ان يصلح بده فتنتين من المسلمين بعنى بيدايين المرداد قدم بالمسلمين بعنى بيداية المسلم المسلم بعنى بيداية المسلم المسلم بعنى بيداية المسلم المسلم المسلم والمسلم المسلم المسلم

مشكواةالنبوت

عائیے کہا فرایا فاموش رہوکہ ہم خدا کے خوانوں کی تجیاں ہیں اور اسرادعلم اہلی ہم مہاشتے ہیں ان کوفیے نہیں جاندہ ہیں اس کیے مصالحت کی کہ اپنے دوستوں کا تون تربیعا گر معلی مذکر تا تو میری سب جا سبنے والے فت ل کر دیئے جاتے۔

ا تاقلاق افیار کہتے ہیں کہ جب المام میں علیہ اسلام نے شامیوں کی جانب سی تورانی اسلام نے شامیوں کی جانب سی توران اسلام سے تقدر دوانہ ہوئے مادرواں سے شہر موصل ہوئے۔ دہاں کار مُیس فرتار کا چھا تھا اس موصل کہتے تھے قوراً دہ آپ کی حدث میں آیا اور آں حضرت کے ہا وگا برگر بٹرا۔ امام بریق ایک منافق کے گھویں ہو اچھا ہم انبی فیت بتا تا تھا اتر ہے ۔ ا

أن مخدت كاس مكان مي الرف سي من المراديد في اسكومال ومماع دين كافريب ویا تعااس کے یاس زہرالا ال بیجا کہ حب موقع بائے تواسکو کھانے میں الا کرحفرت کودے ادراس نے تبول کرنیا تھا آفا قا آگا الاس کے گھرس اتر سادراس سنافی نے تورکوآپ کی نىدىت كىلى كريستنظام كريق بوسي عن بارد ەزىر كىلاديادى درى كىلداس كانغاق ظاہر بوالوگوں نے اجازے طلب کی کتابس سے اس بارے میں استف ارکر ہے اہم ۔ لے قرابا كدمي اس على كوليت تهي كرتاكه الني تعدمت بي البرميري وحسست اسكوت والمالكي الو بهروص سع مدرید منوره و لس بوع به اس زمار من مروان مرسیه کا حاکم تها ده مجا بطا بهر منافق اورباطن مين وربيط بالاكت تمسا كينت بي كدايك ومى كنيز بو دالاله وقت بى مرسية ميل مرواں سے پاکس آن اوروان نے ہوئ کیا تیری حن بن علی سے مکان میں آ مدورفت ہے اور الكي لاوج تقيده بت اشعت سعدوانقت عاس نے كها بال مروال نے كها كم تجدسے مي داد كي بات كرنا جا بتاعد ا مرا بواب ول مي ركستا الكريد واز كسى برتو وللمردك تون مج بن مرار ونيار دونكا ادر كاسموى دفى تيرے ليے مهياكرول كا ورف الوست بيه ودنيا ري ولاله في ميارم ويمي ا ورم ي كيطون كا دعده في تونسم كف في كرميان آپ کاراز فاکس د کرونگ اور وجم آب میرے تفویق کرنے میں اس کے لیے مال و جان سے کو شن کرونگی ۔ اس کے اید اروان نے کہا کہ میں جاہما ہوں کے حقدہ کے ول کو المام عن سے مراز اور اس سے کہد کر سرے میں وجال کا شہرت بزید ک بہو گا ہ

منحواة البنوت

اورده ترب اديرعاشق بوكياب بساكر تويز تيرى بوى بوم اعت تومع وشام تير تعرق بي رسنگ الغرض دلالدجور و كرسكان بن آئ اوراننا و ي تفتكوس كى مريقے سے يرتبان ده جوعور ول ما وري اور محديد اسكوافي مطلب مح التواك سف بن مام بن لا فأ يحده فريد كى دوسى كاجام بي في اورا مام برحق كى صحبت كاحق بحول سمى د الله في حب د يجعا كه جبّرة واس كے رم سر س گرنتار سوی بدنو و با م سے باہر آئی اور مروان سے موت مال بیان کا مروان نے دوسرى دفعه يهكر رواندكي كروب مل من بن على زنده بي يدمهم كامياب نهو لل جدّه في كما کہ فیصا کے ہلاک کرنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے القصد وان نے کھڑا زہراس کے یاس بھی كراتين الى بوى كى مادسه ديا جائد تبده في اس ترمركويا فى بى ماكرا مام كويلاديا الم اس زبر ك استعال سع بها ربع محدة تمام دات قد كر تربيع بدي وي توآنحة تعاليالام ك مزار مبارك برساح مدي اورسفا باي ال روزسدده كموس كو في بيزند كائة غرض بيند معلىك بكي المكر برديا المم كير آنحفرت كروضه مبارك ببوني اورصحت ياب بو عي اسك ابد آب موص تشریف لائے اور داب ایک نابنیائے فیمتوں کے درخلانے برا ب مختلوے کوزیم آ در دھا لے سے زمی کر دیا جس کا قعد مطول کتا ہوں میں مذکور سے۔ بہت منی وں کے بعد شاہراد بجريدسيه طيب واليس مواسا وراسى طرح تكليف مين مبتلا تعيم محرر وه والله تدريد الا الماس اوردر جوام مروان محاس سے لائ مجدہ کے انس عشق کو تیر کیا اور کا کہ تھوارا راالاس اگر إنى مين المام كوبلا در حركى توميشه كے ليئ ابحے دغيفه سے نجات بام عرفي بوكئ اورا بنى تدامير مي اورزياد وشفول مدكن برخيداس نيستى كى كدامام نو ديئ كان مين أَنْ عُنُ فُرِمِت بَهِنِ مِل سِيكِن شَاه زاره كونين بِرروز وشب مُكّرًا ني تقي. اوراس موقع كالتظار تفاكدامام كي ياس مب كوفي آمر دوست و الناح اورامام منها بون يها و كدامام جدك شب الماكين ما عصف ين تعورُ الساعوا الماس سيكراتها ربي دبي ادران ول من كما كمه الكر كوفى تعفى فيع ديجه لي كوفى كر في اس سيزائد المام كى حدا فى كى تاب نهي سم ا در بارسفارفت بردامبت نزرك الجئ توست من آن يون ادر الگراميسا بوكوكو فأنه ديجم توفيوا ارادايا كام كروس كى لين بالاي سنطرة في اوراس دقت له زان وترسيان بوئ جب

فتكواة النبوت

د تجاكه امام برحق تكيم بربسر ركه كرسور بي بل اورآب كي كان اور بني اور خور كاطلان سور بي إلى بين اسما وبنت بين ه أمهنته آن ادر السن كيانو ديكا كه بان سنبرك ادبر آنحفرت كرسماسيني ركها بواسع ا دراسس كي مندكو شدكر كم مهراكادي اللئ ہے اس نے توری سی الماس کی بحق لیکراس کے دیر جس مع کورے کا سنرباندهاكيا تعاجير كاورانكل سے اسكوملاديا جس سے اسم وف كوزے بن الركيا. اور ممركوكوى نقصان فربهو نجاس كع بعدده أبهت الهتيفكر سيسيح آفي اورانع تفاكم کوٹ کی گئی کسی نے سے ندو مجھا۔ تو دی و مرکے بعدا مام دوجہاں نتیک سے بیمار ہوئے ا در انبی بین کو آ واز دی اورکها که زمنی کے ساتھ اصحی کر میں نے المی نواب میں تار گوار كود تي بي تحور اياني لي أو تاكرين وصو كراون اور و الحقولانيا كريم ياني كاكوز وبكرا اوراس كى مهرد كيمي بوسب وال في الك كلوز في يا در دا ياكم وكيايا في تعاكر علق سے میری ناف تک اس نے عیلنی کود ما ا در پھر کسی شخص کا کیا مام صین علیہ السلام کو بلوایا سب د ه تشریف لا مر آوان سے فبلگر دو کا کا کا در د در از معتری محدوث ر بوکراب مها دا دیدار تباست مین بهوگا الجی الجی بی برزگوارا در دالد. در والده کو نواب می دیمها کم میرا با تو ییم به بوا می بین ا دربیبت بی میرارید بین ا در اسی میرکزاری میرب وا دا فرما رہے تھے کہ ٹوکٹ ہوکہ دشمنوں کے باقھ سے تم نے نجات با فی کل تم ہما سے را قدر ہو گئے جب سے میں نے جویز رگوار سے بیات سنی بیرا نکی ما تات کی آرزو فجہ بر خالب سے میں المی بدار میوا ا دراس کوزہ سے یاتی بیاجس نے حلق سے ناف تك بي بإر ه كر و بايد ا ما م حسين كوزه الممائدة تاعيكم و معين كميسا با في سهيد امام بریتی تے اٹھ لا شاکر کے اس کوزے کوچین لیا اور زمین برمیک دیاجب یا فائن برگرا تو وه جلا کمو لنے نگی اورشگا ف بڑگئے اسوقت آنحفریت کو در د حکراناتی بوا اور ترا بینے لگے بہاں تک کہ آفت اب کلے تک میں در ہے تے ہو نے لگے حب میں حکر کے مکرے نط المع عن كر تنظیم الله و در دوایت كی مهوجب سترا در دوسرى روایت كے مطابق البت ستر بحر کے معطر مے منکے۔ امام سموم نے عاصر بن سے بو ہیا کہ میر رح رکاالگ میں ہے توحاخرین نے کہا کہ سنہری اکل ہے امام کے کہا کہ یہ زہر تورا نی کا اخریہے

الم من في آ كے بر بدادرا بيد معافى سے ليد طلى كئے دولوں حفرات دو نے لگے كہتے ہيں كه الله من الله من الروب زہر دما كيا لكن كار كر بہو با بوا ـ ساتوى بار وب زہر دما كيا لكن كار كر بہو با بوا ـ ساتوى بار وب زہر دما كيا قو آ ب كا بكر يار و باو كا و بار و باوكيا -

م الم صین رضی الله عینے نے الم سے یو چیا کہ آپ برکس نے برظام کیا اللہ عین رضی کواس کے کھے اسکا طور عدمی تاکہ اگر آپ کا کافتم ہوجائے تو ہی قشمن کواس کے کیفے کر دار کو بہونیا دور نے درایا میرے باب امیر الموشن علی مرتضا بینی فور نہ تھے میری مال تا طمہ النر برار نے حفی نہیں کی ترمیرے تا تا سید المرسین محد صطفے نے غمازی کی ۔ اگر زہر دینے والا دہی شخص ہوجی بر میرا کمان ہے تو بی تعالی سے اسکا سے دینے کا فی ہوئی ہوں ۔ اورا گرو ہ تحق نویں نہیں جا بھا کہ امیری وجہ سے ایک اسکونی المی سے رکھ الموں ۔ اورا گرو ہ تحق نہیں ہے تو میں نہیں جا بھا کہ امیری وجہ سے ایک اسکونی المی الموں کے میراتم بر ہوتی ہیں اسکا تنہیں داسطا ور خوالی قسم دیتا ہوں کہ اس

مهار را مان مان کارس کے ایش کے مجمد فرمایا کہ ہیں نے اس کے قبل یہ عالیت سے رسول الشرطے مان کے مان کارانبوں میں مان کارس کے مان کے دفن کرنے کی اجازت طلب کی تھی ادرانبوں میں مان کے دفن کرنے کی اجازت طلب کی تھی ادرانبوں

نے میری پر استدعا قبول کی تھی۔ میری وفات کے بید میران سے اس سوال کا اعبا دہ کرو میراگان میری پر استدان کو افتا کر دونات ہائی میری وفات کے بید میراگان میرکہ ہوگئی کر دونات ہائی ہے۔ انگر وہ نقی کر میں تو احرار است کر و کہ کہ میں اندین درخواست کی حجر عالیت ہے اجازت وی اور حکمہ کے لئے درخواست کی حجر عالیت ہے اجازت دی اور کیا کہ بال جازہ لاؤ۔

مروان کی مخالفت اموید تھے سے موسئے کوریا۔ ام تانی ان لوگوں مے ساتھ ہوآپ مروان کی مخالفت اموید تھے سے مطابق مسا تھ ہوگئے فسا دعظیم بریا ہوا جانچہ ایک روایت سے مطابق وسن تیرونیاز کہ مبادک ہو طیرے آخرا لا مرفوش سیارک کو جنت البقیع کو اسمح جو مارکہ فائلہ منت اسمارک کو جنت البقیع کو اسمح جورہ مبارکہ فائلہ منت اسمارک کے بہلوس دفن کیا گیا اور دھن کہتے ہیں کہ اور المحال قبل کے بہلوس دفن کیا گیا اور دھن کیا گیا۔

شہارت کولیں جب دوگھ وات کردی توآپ نے جہ مبادک کول دی اور کہا کہ مہادک کول دی اور کہا کہ مہادک کول دی اور کہا کہ بھائی میں اپنے فرز مدول کوآپ کے اور فار بردکر تا ہوں اور کھا ہست ہا دت بھر سہنے گئے تھے مبادک کو اور جا بہنے والوں در البعد دن اسر کے بعد بھا گیوں اور جا بہنے والوں نے آپ کی بھیے والوں اور جا بہنے والوں نے آپ کی بہنے والوں اور جا بہنے والوں نے آپ کی بہنے والوں نے آپ کی بہنے والوں نے آپ کی بہنے والوں کے اس کے ایک تھے والی اور جا بہنے والوں نے آپ کی بہنے والوں کے است رائے بہنے والوں کی بہنے والوں کی بہنے والوں کے اور کی بہنے والوں کے اور کی بہنے والوں کے اور کی بہنے والوں کی بہنے والوں کی بہنے والوں کے اور کی بہنے والوں کے اور کی بہنے والوں کی بہنے والوں کے اور کی بہنے والوں کی بہنے و

اسمان بن می و برم اس کے لید مروان نے سماء بنت مجدہ کوتام ہجدیا تاکہ دا ذات سن نہونے اسماء بنت مجدہ کوتام ہجدیا تاکہ دا ذات سن نہونے اسماء بنت تجدہ دمشق ہونجی تواس دوت کل امام کا دفات کی نیر بیو نج بجی تمی اور تو داعیان تام کے ساقہ سے اسماء بنت کو کہ دوت کل اس بہن کر سولہ دوت کی تعزیب منایا اس کے بعد استہاء بنت مجدہ کو طلب کیا اور افید سنایا ۔ آد یہ نے کہا کہ اسما کہ کہ بہلات ابتداء سے بیا ہوا الماکس کہلانے کے بودا واقعہ سنایا ۔ آدی نہ کہا کہ اسکو کلوئی سے ابتداء سے بیا ہوا الماکس کہلانے کے بہدنت میں ڈوال دیا ۔ اس کے بعد کہا کہ اسکو کلوئی سے مادا جا ایم دور تی بیر کرکئی تین دور کے بعد اس کی بوسیدہ نسٹ کو دریا بی ڈوال دیا جا ہو کے بعد اس کی بوسیدہ نسٹ کو دریا بی ڈوال دیا جا ہو کہ کہا گا۔

امام کی اولاد ام صن علیراسلام کودس فرزند تھے جیکے سنج است بن اور قاسم اور قاسم کی اولاد ابن الحسن اور قاسم کے ابنی لؤکمیاں دیں مینے ختن منت کو بی رحلت ارام من کو قاطمہ صندی سے نسبوب کیا اور قاسم بن الحسن کا ما دشتہ کر ہلا میں قاطمہ کہ کی سے عقد کی آفضیل کھیں طولہ سے معلوم کی واسمی قارت کر ہلا میں قاطمہ کہ کی سے عقد کی آفضیل کھیں طولہ سے معلوم کی واسمی کی اسمیری



مني اة العات

## . و کریشه راف

قوة العين سيدة ، راحت جان مرتضى ، وارث علم مصطفى امام الاعمة امير المومنين عبد الله العسين سلواة الله وسلامة عليه وعلى جدة والبيد وامدو الحبيه

آپ پنجم آل عبا اور ائمہ اثناعشر میں تعیسرے اللم تھے ۔ صاحب روضة الشہاء کہتے ہیں کہ آپ کی ولادت مدینہ میں بروز سرت بند سرشعبان سے ہوئی۔ آپ کی مدت حل و ماہ تھی۔ چھواہ میں کوئی بجیسہ

ولادت

پیدا ہوکرز ندہ ہمیں رمہا جبیباکہ امام مظوم اور بجسبی ہو ذکریا علیہ السلام زندہ ہے۔
حضرت امام حمین علیہ السلام سے آپ سامت ماہ بیس روز کے چھوٹے تھے ، المقصود جب
آپ بید اہو کے اوراس ولا دت کی خوشخبری سدعا لم صلی النّدعلیہ سلم کو دی گئی تو خواجہ کائنیات خود کشریف لا مے ۔ اسماء نے شاہرا دہ کو نین امام حمین کو سفید کبڑے ہیں لیبیٹ کو خفرت علیہ السلام کی گو دہیں دیا ۔ رسول اکرم نے سید تا علی بن ابی طلب سے پوچھاکہ کیا نام رسکت انحفرت المیرالموسنیت نے کہا کہ بجو اسکا کے اس کے نام رکھنے کے با رہے ہیں آب سے سبقت نہیں کرسکت انحفر المیرالموسنیت نے فرمایا میں بھی بخیر امری سبقت نہیں کرسکت انحفر نے فرمایا میں بھی بخیر امری سبقت نہیں کرتا ۔ جن کئی بریمنا سبت حال جب رکمیل علیہ السلام حاصر مہو سے اور کہا یا رسول اللّہ ہار دن کے دوسر سے فرزند سے نام سے مطابق نام مقط ۔ جرس نے ہو جواکہ کان کانم شیر مقل جس کے مطابق نام مقا ۔ جرس نے ہو دی کر ان کانام شیر مقل جس کے مطابق کا کہا تھا ۔ اور ساتو ہیں روز عقیقہ فرمایا جب کانام حین رکھا گیا ۔ اور ساتو ہی روز عقیقہ فرمایا جب کانام حین رکھا گیا ۔ اور ساتو ہی روز عقیقہ فرمایا جب کانام حین رکھا گیا ۔ اور ساتو ہی روز عقیقہ فرمایا جب کانام حین رکھا گیا ۔ اور ساتو ہی روز عقیقہ فرمایا جب کانام حین رکھا گیا ۔ اور ساتو ہی روز عقیقہ فرمایا جب کانام حین رکھا گیا ۔ اور ساتو ہی روز عقیقہ فرمایا جب کانام حین رکھا گیا ۔ اور ساتو ہی روز عقیقہ فرمایا جب کانام حین رکھا گیا ۔ اور ساتو ہی دون کا میں دی گئی۔

شبرسول آپ سینہ سے قدم تک آنحفرت علیہ السلام سے مشاہ تھے جساکہ سبیدرسول امام صن گردن سے سینے تک آخفرت کے مشاہ تھے .

حضرت عبدالله ابن عباس كهتے ہيں كه جبر سكيل الأكم كى ايك جاعت كے ہمراہ آنحضرت سے باس آماد اور تصوری مثن سربت شا ہزادہ كونين الام صين كى لاكر آنخضرت

کے ہاتھ ہیں دی ۔ آنحفرت اس خاک کوسونگھے اور رُونے نگے اور فرا یا کہ سبادک فی متا متل دلدی چو اس می جرم محترمہ فقرمہ متا متل دلدی چو اس می جرم محترمہ تھیں دیا ۔ اور حدیث مے قدل کی کیفیت سے آگاہ کیا اور فرما یا کہ اس می کو د سکھتے رہوجب وہ تارہ ہوجا ہے تو سمجھو کہ حدیث کی شہادت قریب ہے۔

نوبت دیگر چبکدا مام حین کی عمرتین یا یا نی سال کی تی جرئیل دجر کلی کاصورت میں آنفرت کی خدمت میں آئے اور اس بارے میں اطلاع دی اس کی بڑی تفقیل ہے جو کتاب متولد میں دیکھی چاسکتی ہے۔

القصدراویان اخبار کیتے ہیں کہ جب امام برحق امیرالمومنین امام حسن علیدالسلام کی وفات کی خبر عالم میں بھیل گئی عروعاص

یزیدگاہوت اورخلافت سے منصوبے

نے معاویہ کے پاس آکر کہاکہ اے معاویہ اب ہرمہ روی خلافت تہا رہے اور ہمہا رے فرزند

کے بیا مسلم ہوگئ۔ اب مصلحت اس ہیں ہے کہ اپنے اہل سے کسی کو ولی عہد کروجب لوگ رصنا مند مہو جائیں گے اور اس کے بعد حس کوتم نا فرد کر و گے وہ اس کی بیعت کرمیا گے اور ابدالیا پر بخول فت تھا رہے خاندال ہیں رہے گی ۔ معاویہ نے کہا تھیک کہتے ہو اور پھرعال اور ما تحدّ کی کہا تھیک کہتے ہو اور پھرعال اور ما تحدّ کی کواپنا ولیعہ دمقر رسم و ل ۔ بی افران واکنان میں بھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی ایم مدینہ المراف واکنان میں بھی لی ۔ مروان بن الحکم نے جو اب میں انکھا کہ اس کام میں عجلت نہ کر و۔ تاکہ میں اہل مدینہ سے اس با رہ میں مشورہ کراوں ۔ معا ویہ نے صب مشورہ توقف کیا ۔ اور سات سال تک اس کار میں رہے ۔ اور اس سال کی مدت بی لوگوں کو بڑ یہ کی بیوٹ کی ترفیب و تحریف و یہ اس کار میں رہے ۔ اور اس سال کی مدت بی لوگوں کو بڑ یہ کی بیوٹ کی ترفیب و تحریف و یہ ت

من ویہ نے انفین دیکھا تو منہ سکیر لیا ، وب مدینہ میں معاویہ داخل مو کر مٹرے تو لوگ بریم سنت اسلام طف کئے ۔ اور یہ بررک بھی گئے جب ان سے سکان پر میج نیجے اور اندر آ نے ک ا جا زت چا ہی تو اجازت بہنیں دی گئی ۔ رنجیدہ ہوکریہ لوگ مدینہ سے باہر نیکھ اور کرکیجانب روان ہو گئے ۔ معاویہ نے میجد میں آکر منہر بریہ خطید دیا۔

حدوثات کے بعد متدریج یزید کا ذکر شروع کیا اور اس کے علم وفضل کی نسبت کچھ بیان کیا۔
اس کے بعد امّام صین ، عبدالرحمٰن بن ابی بجر ، عبدالنّد بن رسید کا ذکر کیا کہ اگر ان چا روں کو اپنی موا متی ورکا رہے توا تحفیل یزید کی بیعت کرتی چاہیے ۔ ورنہ بیں ان بے ساتھ جو بچھے منا سب معلوم ہوگا کروں گا ، اس سے بعد منبرسے انرکر اپنی قیام گاہ واپس ہو گئے ۔ جب یہ بات عاکمت رضی اللّا عنہا کا محافقت میں آئی تو وہ بحالت طیقی وعظم بس معاویہ سے پاس آئیں۔ دونوں کے درمیان بہت طویل گفت گوریم

تر الامرادي نے كہاكس نے اپنے سے ور يد يدكو ول عبد مقرركيا ہے اوراكثر سرم آورد

تو کول نے اس کی بیوت کر کے اس کی خلافت ہر رضا مندی فل ہرکی ہیں۔ لیکن ہر حب ر اصحاب رصنا مند ہندی ہیں کیا آپ فرین مصلحت سمجھتی ہیں کہ ہیں ان اوگوں کی بیوت کوجو الخوں نے پرزید سے کی ہے تو ڈوالوں ماکیٹ مسلح ہے اس ہیں مصلحت نظر بنیں آتی۔ اور نہ کچھ اس بارے میں کہتی مہول الیکن ان چاروں افتخاص کو نرست کہ ور نرشد مندگ مہوگی نہیں مما ویہ نے ان چاروں کو طلب کہیا۔ کہا گیا کہ یہ چا روں مکہ کی جا ب روان ہو چکے ہیں جب سے محاویہ نہایت تنفکہ ہوئے اس کے بعد عبد المناف کی اولاد ہیں۔ ایک ہی ججا تی سے دود ھربیا ہے موادیہ نہایت تنفیر ہوئے اس کے بعد عبد المناف کی اولاد ہیں۔ ایک ہی ججا تی سے دود ھربیا ہم مرب عبد المناف کی اولاد ہیں۔ ایک ہی ججا تی سے دود ھربیا ہم اور عدی ہم اور عدی ہما رہے ورمیان اس مبد سے مخاصمت بعد المناف کی اولاد ہیں۔ ایک ہی جب کی دوستی کی دوستی کی اس مواد ہوئی آر ہی ہے ۔ علی الحق حدین بن علی جو اپنی رصنا مندی بہیں و سے رہیں اگر وہ اس مواد ہربین آر ہی ہے ۔ علی الحق حدین بن علی جو اپنی رصنا مندی بہیں و سے رہیں اگر وہ اس مواد ہربین آر ہی ہے ۔ علی الحق حدین بن علی جو اپنی رصنا مندی بہیں و سے رہیں آگر وہ اس مواد ہربین آر ہی ہے ۔ علی الحق حدین بن علی جو اپنی رصنا مندی بہیں و سے رہیں آگر وہ منا سب ہوگ ۔

معاویہ عبدالندابن عباس کو اپنے ہمراہ مرہ ہے گئے جب نزدیک پہوپنے تہ وہاں سے وگوں نے استقبال کیا۔ سید معاویہ اور عمد باللہ بن زہیر نے بیش قدمی کی۔ معاویہ جب ابنیں دیجھا ان کی بہت تعظیم و توقت رکی۔ اور ان سے بہایت جدہ بیش قدمی کی۔ معاویہ جب ابنیں دیکھا ان کی بہت تعظیم و توقت رکی۔ اور ان سے بہایت جدہ بیش خدہ بیش فا ور کتنا وہ دوئی سے بات کی۔ جب کل کو ہیں معاویہ کا قیام رہا پزید اور اس کی بیعت کا کو فی ذکر نہیں کیا۔ بیکھ عوصہ سے بعد ان مصب علیہ السلام کو بلوا یا جب آپ تشربیف لا سے تو آپ کی ہمت تعظیم کی اور چھر کہا کہ ہیں ایک گذارش کرنا چا بہنا ہوں، بی جھے امید سے کہ آپ ردن فرمائیں گے۔ وہ یہ سے کہ بین نے اعیان و معارف سے بخص امر سے سے بیت ہم کہ کو نہیں سجھتا ہوں، لیک پزید سے لئے اس سے بہتر کسی کو نہیں سجھتا ہوں، لیک پزید سے جا ور خلافت سے لئے اس سے بہتر کسی کو نہیں سجھتا ہوں، لیک میٹر دیک میٹر رکھا جا سے اور کسی کے ذریعہ چا دی کو طلب کیا ہوب حکم دیا کہ خانہ کھ بر کے نزدیک میٹر رکھا جا سے اور کسی کے ذریعہ چادوں کو طلب کیا ہوب میں آپ تو بہت بر بہی ظا ہر کیا اور کہا پر تربی تا جو ایک اور کسی کے ذریعہ چادوں کو طلب کیا ہوب میں آپ تو بہت بر بہی ظا ہر کیا اور کہا پر تربیہ اس جو ایک ہو کہ کہ میں آپ تو بہت بر بہی ظا ہر کیا اور کہا پر تربیہ ہمارا جوائی ہے تمھا دے چا کا پیش ہے مسید

دل یہ چا ہمتا ہے کہ اس کا خلافت برائے نام رکھی اور اپنے ہا تھوں بین کام دکھ کر جو جا ہوں کر وہ بطرح کر وہ علی کر وہ بطرح الحکام ہے ہوتو تین باتوں سے کوئی کر وہ بطرح آ تخفرت علیہ السیام نے کئی کا تیبن بنیں کی . یہاں تک کہ آپ واصل برحق ہوں گے۔ اس سے بعدصی بہ نے بخو دکر کے خلافت ابو بحر صدیق کو دی تم بھی ای طرح کرو۔ معادیہ نے کہا کہ بی ایس الم بنیں کرسکتا ۔ کیونکہ محقارے درمیان جھے کوئی شخص ابو بحرے مانند نظر بنیں آرہا ہے۔ اور تمہار کے اختلاف سے میں محفوظ بنیں ہوں ۔ عب اللہ نے کہا کہ جب تم اس طرح کرنا ابو بحر صدیق ہوں ۔ عب اللہ نے کہا کہ جب تم اس طرح کرنا ابن کی اولاد تھی اور بر سب خلافت کے اہل تھے ۔ مگر کسی کوخلافت نہیں دی ۔ قریش کے ایک شخص کو احفول نے نتی بی اور خلافت اس کے حوالے کی ۔ معاویہ نے کہا کہ ابسا بھی نہ کون کا راختیا رکیا تھا کہ اکا بر عبداللہ نے کہا کہ آب کو اگر یہ رائے موافق نظر نہ آئے تو وہ طریق کا راختیا رکیا تھا کہ اکا بر عبداللہ نے کہا کہ تر کریں ۔ تم بھی مقرد کریں ۔ تم بھی معاد شور کی پر عبوط دو۔ وہ بر میں اور اپنے متعدد جدید مقابی کہ مقرد کریں ۔ تم بھی یہ معاد ستور کی پر عبوط دو۔

من ویہ نے کہا کہ بہ تبدوں باتیں میرے لیے قابی قبول بہیں ۔ عبداللہ نے کہا کہ محقا رسے ملی کی ان بین سے جس طریقہ کو چا ہو اختیار کرو ۔ معا وید نے عبد اللہ سے مہد بلیا لیا۔ اس کے بعد معا ویہ نے والین کا ادادہ کیا لیکن والیں ہونے سے پیشتر عا باکہ برسرمنبر عیر کھی کلام کر ہے ۔ جانی و وسرے دوڑ لوگوں کے اجماع کے لیے منادی کی گئ ۔ جب سب حاضر ہوئ تو تو تو تو تو ت سے بعد بتدریج اپنے معقدی طون رجوع مہوئ کی گئ ۔ جب سب حاضر ہوئ تو تو تو تو تو تو تا ماسکتا ہے اس کے بعد دمشق کی جانب اور اس وہ ت جو کچھ کہا کہ وہ کتب مطلوم سے معلوم کیا جاسکتا ہے اس کے بعد دمشق کی جانب را حجت کی ۔ آئی نے دا وہ سی برقام اکبو والعق و کا عارضہ لاحق موا رسخت علیل ہوئے اور ورش میں اس سے لئے آئے۔ بھراس مقام سے کو چاکو کی خوا رضہ لاحق موا اپنے عمل میں اتر ہے ۔ جو عارضہ لاحق موا وہ دو در در برد زیرہ کا کی جب حالت باسکل خواب مہر گئی تو نیز ید نے ان سے کہا کہ میرے مما ملہ مقام کے لئے کچھ فرمائیے ۔ اور مجھ سے برچیت کر ایجی ہے کہ اس ہیں مصلحت ہے آئے ایسا

نه كر و ك اورمسير إمما له غيرمشكم فيعوث و كم توال بوتراب سے مجھ منرد كا اندیشہ ہے . می ک نے بھی اس طرح کہا ۔ معاقدیہ نے کہاکہ تھیک کہتے ہو میرے دل یں بھی ہی عقاکہ بزر بد میرے لور خلیفہ ہو اور قیامت تک خلافت میرے خاندان ہی رہے اس مے بعد شام سے بڑے نوگوں کو آپنے محل میں بلا جھیجا ۔ صی ک، موارف آور اعیان شام کے ستراشی ص طنے مجلے معاویہ نے ان سے کہاکہ اے ابل شام کیا تم مجھ معظ تحوست بہوا مفول نے کہاکہ ہم آپ سے رافق ہیں اور بھا ری تواہش ہے مے بید بر برہا راحلیفہ ہو تھے سب لوگوں کو حیم کیا ان سب نے جی ہی کس بحرضیاک نے کہاکہ اقعوا وریزیری بعث کر و معادیہ نے بعیت کی اور ان کے بعد مي العدد ويركب من الوكول في بيوت كى . تب معاويه في كماكه بزير كوفرة خلافت بینایا جائے۔ یزید نے معاویہ کی درستار سریدرکھی۔ اوران کی انگو تھی بینی اور عنان رض نے سرامعن کوجن میں وہ تشہید سوے تھے اپنے باپ کے درعہ پر بینا اور شمشر مدر حائل کی اور با ہر آکر براسر مینرخطید دیا. عصرانوں نے اپنے باب سے سو منے جا بھٹ بوے ہوس سے جب رات کا کھے مصر گذرا تو معا وید کو موسٹ آیا اور بند کو ایٹے سرمنے بیما ہوادیکھا تو اس سے پوچھا کیاسب لوگ تھاری طرف متوجہ ہوئے . برسیانے كهاكها ل سب فيرى بروت كرى معاويه فاس عبدها دراي بنه بيرتان لى لوكون كو رخصت كرديا اوراس جان فانى سے رخصت مو كيا .

مها ویه کی و مات سے بعد یز پیدان کی حکی خلیفہ مہو ا، عنب امارت کیمینیمطا، اور

ا مارت بزیلوراماً سی عداد کے اسب

عیش و فرا فت اوفت وفجوری مبتلار پوکیا۔ تصر کوناه جیٹ اس کی سلطنت کا مما مدمستی ہوگیا : قصر کوناه جیٹ اس کی سلطنت کا مما مدمستی ہوگیا تو اول کینہ جو اس نے امیرا لمومنین امام حین ملید السلام سے ظاہر کیا وہ یہ تھا کہ ان سے دشمنی کی ا در بالا خردہ وشت کر بلایی سنہید کرے ہے ۔ کیا حصا حب روفعة الشہداء کہتے ہیں کہ کنزالغرائب میں مرقوم ہے کہ امام برق سے

یزید کی علاوت کے دووجی ہے معوری وامنوی راور دوفرع تھے اسلی اور فرع کے وه بع كه بوینی باسم اور بنی استر مے مابین واقع بوئ تھی - بینے عبد ہنا ف سے دولؤ کے توالات رور وال ، تع دونون جرانیان باجم ملی بوئی تسین به خرانوار سعان کے دونوں چرو ل كونلكيره كيالكياران دونول لعنى عبدمنا في كيدان دونون المكون كاولادين شهيدكرالل السله جاری را ، رای علاوت فری صوری اسس کے دواسیاب تھے ۔ایک بركه امام كولين نے بزر كى بدت سے افكار كيا ووسے ميكه عبدالله بن بہير كى روج من وجال میں سیتاتھی اسکی فہرند کی نیمی تووہ نا دیدہ عاشق موگیا جسم قسم کے حیادر تدا میر انعتیار کئے بالآخر عب دائندین زمبر نے بلاد عبداسس عورت کوطلاق دیدیا اس کے بدر سوسی اشعری کے باس بزید کی سحتوب بہونے کابن زمبری مطاع ورت کو اسس کا بالم ماجا معورت کے پاسی سرسام مہونچانے جار معتقد کہ راستے ہی عبداللدبن عرصه اور يوجياكها ن جار مع بو موسى اشعرى نے جواب دياكمان رسيرى مطلق ور كوافياور نديد ك لئ يام ديني عدار بالهون اب اسس كانعتار كمهم و وسيص جاہدا نتار کرے۔ عدافترا بن عرفے کہا کہ میری طرف سے مجی بات کرواس کے بدموس الشعري تحورى دوريك سيخ تعامام سين علياسلام الحيياس البرني صورتحال سے مطلع ہونے کے بید فرمایا کہ میں مجی تم کوا بنی جانب سے وکس کرتا ہوں تمق ابوموسى الشعرى اسس خاتون كياس ببونجا ولاشارتا كنابته كفت كحوا غيازى جانون العلماكمانا يه فيوفر ومب كام ك المراع مومواعثًا بيان كرد وموسى التعرى في سنكرحان وصروحى انفاظهي مدعاسيان كبإا وركها كهجيبا دانشخاص ني نوابهش عقب ظاہری ابتہ م صبحوبیند کر وسی اسس سے عقد کر وا دوں گا۔اس عورت نے کہا تھے بتاؤ كران تنيوں بي كون شخص زياده موزوں ہے -موسى اشعرى نے كها كراكم مك يرد والمدنت جاست مؤلى نريزكوا نتيارك وادرا كريوان زامركو جاست موتوعدالسن عرمناسي بى اددا گردنا كى بصلائى اور آخرت بى نجات مقصور بوتوامام حين م میں نون نے کچھ دیمال کیا اور بھا دنیا ف فی ہے ملکن خورمت اہل بت رسول سما دت جا درانی برس ندا مام طنین کواختیا رکیا.

سی موسی اشھری نے اپنی دکالت سے اس خاتون کا امام مشین سے عقد کر دیا جب ہے خبر شام کینجی تو نرید کی دشمنی طب حد کئی لیس یہ عدا دے اصلی ہے۔

بر مدکومشوره اس اتناء میں ت مسع جذنواص آئے ادر انہوں نے بڑ یکوشورہ بر میرکوشورہ دیا کہ مسورہ دیا کہ من میں میا ان کار کیا ہے۔ وہ آئیزہ می ممسے جدال وقتال کریں گے اگرتم کوا بی محومت کوشکم رکھنا ہے ۔ کی طرح ان سے بیت کو .

ایندک نام در بدکاملوں کے اولاد لوتراب سے اندائیہ ہے بہ خط بہونج کے بیدتم اہل مدینہ سے میری سیت لوبا الخصوص ان جب ادوں بزرگوں سے خرور بدیت لینا اور تا فیرسے کام نہ لینا ۔ جب یہ خط ولید کو کہنچا تو ولیدنے مروآن کو طلب کیا دراسس سے مشاورت کی اس نے کہا کہان جب اروں استفاص کو طلب کروا ور بندید کی سیت قبول کرنے کے

عدالله من الدين المراس المالي المراس المالية المرس ال

الا كار سيدا وريز بيرشراب بيتيا ہے اور انواع واقع ام كفت و تجورا سي مظاہر ہونے ہيں ہم اسك كس طرح سبت كرسكتے ہيں يہ ب اللے اور يا ہر آ سكتے الشكة بعد ولديد نے كسى كو عب اللہ بن زمير كو بلانے كے لئے ہي ا، آبوں نے آ لينى ميں بيں وميشي كيا۔

امبرات ہوئی توا پنے فاص ہوگوں سے ساتھ کمدوانہ ليا . يزيد نيجاب بي مكها كرسركنون كوسكر فلب كروا ورعبوالله ابن وبيرس في الوتت كت بردارى اخت اركرود ، جهال مي جائينگ و بال جارت قبركا با تصريح كا ولترا با بسيت كالنظيم كرناتها سكتوب كيصفون كوامام برئق كى نعدمت مي روانه كميا والمحين جب ال مضون سيرة كاه وي توقف فرما يا اور حب رات بوق توسينه حد بزر كوار كازار كي التي يالم بوك صلوة وسل عرض كيا. اور معرمد سندسه عازم سكم بوع جدكى دات ١٩ رشعبان منوسته كورين سے باہر نكار سوج وكر ہوئے فرعون كے تو ف ا درجاعت قبطين كے ارا د سے مطلع بوكر مضرت موسى كاسركرداني اورفرار موني وفريايا اور بيغوخ منها غايفا شرقب مال دیّ نعبنی من القوم الطالمین بھر صار آیکے موارلیوں کی جاعث نے ہوجھا یا ابن رسول التداخيج بريزگواركى تربت سيراب كها ل جارج بي فرايا بي اخيران سينبي عاربا ورسطالموں کے ما قد سے اپنے شہرسے با ہر مور یا ہوں اور بیجان جوم کعبر جار با مون كمن د خل كان امنا و ه ميراه فط بوگا . الكيك شخص نے كها يا سبط رسول الله آج آب عالم كاسروار إلى تشريف ليجا كع المراكعيد بي سينه الدرية عمد المحيد كمرا بل مكر أب يركسى ا وركوا ختيار رنه كرينيگا . كوفيون كى با تون براغهاد رنه يجيئه بين جانيا بيون كه يه لوگ مجي آپ كوبلائيں كے امام بری نے اپنے علام كى بات كى تصديق كا دراس كے لي رعائے نھیر فرما لکا درودائ ہوئے۔ الغرض جب سازل مے کر سے ہوالی مکہ میں پہنچے اہل مکہ نے آ بِي الله مرى اوراسقال كلي دوريد ادريب كواعزازوا مبلال كالقد الله المكاتف كي كين جب سنعه كواسام ك تف كي خريني يدكولينجي توسس نے وليد كو بوع عامم مرينه تھا معزول كرديا اوراس حكم اشرف كو مدينتم الوالى مقور كيا واس وقت وافئ مكر معدين المال تھاس نے امام کے کہ آنے کی اور لوگوں کے آیکا ستقبال کرنے کی بزید کوتھر آیا

لنكواة النبوت

اطسلاع دی۔

ابل كوفه كوملوم بواكرمها وبيركانتقال بوجكاب ابل كوف، كيام كي نام الكتوب اورام حين ني يريك بيت سي انكاركود ابع اور مدینہ سے کمہ کوآ چکے ہی تو کوف کے سے اشراف نے فاخی شریعے سے ا قد ترب م کھا فی كہم المم كاسا تھ دينے ہي كوتا ہى ندكري كے اورائي جان ان برفدا كر ديني اس كے بدامام كوسكتوب كك كرم فيسنام كرآب ك والدك وتمن كاجليظ فت كرنا جا ماميد ہم آ بیجے والد کے محب بی اس کی خلافت سے داخی اس بی بی ۔ ہم آ بیجے ہمرا ہ رکاب دم ج ستري كراب المرويد ورطيفه واجب الاتباع بي . اس وقت بها را حاكم نعان تبيرسه بوبہت كردراور مقرع الى كوفداس مے باس مذجاتے بي رداى كى بات سنتے بير اگر انحفر تشریف لائی توسم نمان کوکوفسے باہر نکال دیں گے او فوج تیار کرے آ بی ائیر کرنگے القصدان لوگوں نے اس سعوب سی بہت سبالغد کیا اورام سے الاقات کا بھے استعالی ق ظاہرکیا ۔ جب بہ کتوب امام کو بہونجا تو آب نے مجہ صفے کے بعد بھینے والوں کو ہال کیا نہ مدكها كمتوب كاجواب بحى بنين ديا . دوسري باراشرفانوروسا وكوفسن ببشيركوامام كو بلانے كے لئے ہيجا اور اس سے ماقع تقريبًا بجاس كمنوبات تصروو اں محاكا برين نے لکھے ہوئے تھے۔الفرض مئی باراسی طرح مکتوبات آتے سے۔ بالاخرامام نے جواب دیا کہ تمارے محتوبات من مي محبت وموت كاظهاركيا كياب محصد وصول بوع يمهار ع كال اشتاق ادر فجه سے ملنے کے انتہائی این النظی رکامی ال معلوم اوا تمہار مصطلوب ومقصود کومین تطرازاز نركرون كافى الوقت مي اينه حي كفرز تدسلم بن عقيل كو بسيح ربا بون تاكه وه مهارى صلاقت بیا نی اور د بان کا کیفیت سوم گریں۔ اگرتم صلاقت برموتوانی سیت کروجب و وتہاری بديت كرنے كى فيصاط مع ديں محمة توبہت جلد من اس طرف ستوجه بول كا اور جلد سے عبلد でしいしいり

اس کے بیدسلم بن عقبل کو کوفیوں کی ایک جاعت کے مسلم بن عقبل کو کوفیوں کی ایک جاعت کے مسلم بن عقبل کی کوف کو وائد ہوئے مسلم اپنی مشرل کی طرف روانہ ہوئے اپنے ساتھ دونورد سال بیجوں کو بھی لیا۔ جب کوفہ پہنچے تواس سرائے میں جو دارالنحتال

کے نام سے جو دھا قیام فربائے ۔ اوگ ہوت درجون آپ کے آنے کی فب رشکر آئے۔ اورآپ سے بیت کرنے لگے اور سولہ فراراہاں شکر بھی جع ہو گئے ۔

روسے روز بزیر کے فاص ہوگوں نے بزید کے نام شام کو مادت کنوب تکوی کا کی امدا در آئی جانب دوگوں سے سیلان کا طلاع دى در اكار الكون كالمركون في المركز مقرركر وتو مالفين وقع كئ جاسكيں حب بنديد كويد مكنوب الا تواس نے وزراء سے مشورہ ي آخريه طے يا ياكرنب الندآبن زيا دكوكوفه كى امارت كاننشور د يحرروان كيا حيائے س سے بہتراور کوئی شخص ہیں ہوسکتا۔ برید نے یہ رائے بیند کی اورعب داللہ ابن زیا د کوئکم کر فیصلوم بواس کمسلم بن عقیل کوف کور اے اب ناکر مین کیلے وكون سعيديت لين تمكوكو فدوبا نا موكا جب سكامارت مين في تمكو دى سع اور مسلم کو گرفت رکز کے انعین قتل کردیا جائے۔ اور انکاسرمیرے باس بھیجا جائے مب يزيد كايد كتوب، بن زياد كوبهوني توست نوس موا. اين بما في كويفره برنائب مفرر کے نے دبایان کی اوسے کو تہ بہونجا اوردات کے دیو تھا گذرنے تك توقف كيا بعرسياه عامرسر بريانده اوركاك كيرے بينے كوف كوگ اس كو بنس بنیانے انہوں نے خیال کی کہ امام حسین علیہ اسس آرسید ہیں اور استقبال كيا دركة شخصت بجالائ اور كيف تكر مرحبا يا ابن ديسول الله . مبدالله ابن ريادني ا نكا بواب انين ويا كين محالت غيض وغيب دانت كترف ككا - سيرمال دارا لا مارت كونم بهونجاية خرسسلوم إداكمة نيوالاابن زّيا دسيع - دومسيع وزعب مع مسجد گياا وركوف کے اعیان واستران کوطلب کر کے نستورامارت بڑھ کڑسٹالیا۔ لوگوں نے نوب وعد کئے . دوسرے دن کوفہ کے لوگوں کو دھکی دی دب سلم کواسکے آنے کی اطسال علی تو آپ بینون طاری مودا در رات کو منت رہے گھرسے ایک گیریا نی سے گھرسے اوران سے كا كونم كونية كے لوگوں كو جانتے ہو ميں تہارى بنا ولين آيا موں وعمنوں سے فنرسے نے بھا و ، اللہ نے تبول کیا اورمسگدی ۔ لوگوں کواطس ع ہوئی تو وہ جوت جوت آئے ا در بدیت کرنے سگے . بہانتک کہیں ہزار سے زائد لوگوں نے سکم کی بدیت کی۔

ابن راً دست مروين كوشش كاكم الم المراع الماري المارك في را ه نه الى أو فوستقل في ابن زیار کانسال ایس موادیان ملم سے ملکوسلوم کوایا کومی آم انی مے گھیں بیداورائ زیاد كواس كاط م ع كردى . دوسر دوزيانى كوطلب كياكيا في في كها كه فيع كس لفظلب كاكياب توائن رياد نے كاكداس سے زيادہ كونسي بات تا بل بازيرس ہو گالوتم نے ملم بن عقيل كوافي كمرين جيايا ادر يوكون كوبيت عين براكمايا بي في في الكاركيا. معقل ما منه آیا تو آن شرمنده بوئ اور کهاکه مین نود شکم کوانے گونیس بلایا وه لات می الجور نو دمیرے گوآئے تھے اب س اپنے مکان میں تھے رائے سے ان سے غدر تواہی کرونگا۔ ابن زیا د فهاكة تم حب تكملم كوحاظرنه كرومير عباس مع جانبين سكفة التي في كماكه مركز في سدريكام تبي بوسكاً. اين زياد في بوج كم في تمرا في عب ان كودوست ركفته وياملكم كان كودوست ركفتے ہو . بانى نے كهاكم ميرى بزاروں جال مسلم مينار . ابن زيا وغضه سے كهاكه بيطريان اورتازيان لاور إنى كر كيطرات الرديع كفيراس وقت الحكاعر و مسال في مكرا أي بشرافي من كس دياكيا اوركها كراكه مب كالمسلم كوييش كروتم كورما و بني ما لكن ما لكن ما لكن ما لكن ما کھاکہ میں ہر کڑسلم کو تھائے میں مروں کا ور مجھے اپنے مائے جانے کی پر واہ کئیں ۔ ابن زیا دیے منگر بریا نج سوکو گے ركائے كئے باتى بيموش مبو كئے اوراس وقت جوار رحمت اللي ميں داخل مو گئے رض الله علما عب ريز مرحدت ملم كويهونجي توغيرت ولايت وسنسجاعت غالب آئي اينے دونوں فرزندوں كومّا ضى شريع كے محرر والله كرديا اور اغير ہوا توابوں كوجع فرايا يقريب بيس ہزارمسلم افراد جمع موئ مسلم محور بريسوار موع ادراس سكر كما تع قصرالا مارت كارخ كيا. ابن زيآ ديے اشراف كوف كيرما ته جواكى فبلس ميں تھے دارالامارت كراكيب كوشه ميں يتاہ لى ا درسلم انبے تشكر يح ساتھ اسس كانشكر كو كھيرايا غرض جنگ و جدال سندوع ہوئى . قرب تهاكة قرالاارت برقبضه بوحيائي ابن زيادنون زده بوگيا اوراشراف كوفه كي الماري الجوش ادر شبت كوحكم دياكه وه قصرالامارت كى جهت برج هرايل كوفه كو دهمكى دين كرست كر تام كوطلب كرليا كيابع ا درامير في قسم كها في يكير اكرتم اسى طرح نابت قدم ربوا ور حبك سے بازنداً وتوتم سب كوسخت سزاء د بحائه على تم البند الى وعيال بررهم كرد مرهبهم كريم الله نے ہر دھ کی سنی تو ایکے دل لرز گئے اور بنی عادت کے مطابق کے کوفی لا بوفی کہا گیا ہے.

مشكواة النبوت

بیوفان*گیرا ترآئے نداا در رسول سے شرم ن*ہ کی۔ راہ وفاسے *برگشتہ ہوکر تم*ام بہد دیہا*ن کو* توردبا ورحفر السلم كونها جور كرايغ ليع كرون كوره كالمحكة نتاب غروب شهواتف كهسب نيراه فدارا ختيار كي حرف مين آ دمي ما تي ره گئے جضرت مسلم والي 1 ہوئے اور نماز کے لیئسپریں گئے جب نمازسے فارغ ہوئے اور یا ہر نکلے تو وہ تین انتخاص لعجی عا جيح تصيسلم حيران بو سيء ا درفرما إكركوفيان و واستُسع شرار منزل دوراي لین سلم سوار ہوئے کہ کوفتر سے باہر علیے جائیں سور من آخلف نز دیک آیا اور او جھاکہ اكريركهان جارس يو . فراياكوف سع بالهرحيار بالهون اكرسى عكر تمهرميا ول مكن ہے کہ وہاں ہماری جاعت کے لوگ آملیں ۔ سور نے کہا کہ باہر سنہ جائیے تمام درواز مے ادر راستے ندکر دیمے گئے ہی مسلم نے پوھیا کہ بھرکہاں جا دُں کہا میں آپ کوایک جگہ جِنّا ہوں اور قسم كنزك كمرايا اور تنظ في من جِساً ديا سكر بالآخر عني فوروں لے ابن زیا دکواس کی خبرکر دی۔ اور محسد کنیز کو دارالا بارت لایا گیا۔ ابن زیا دے بوجا كه اني عيان جاست او ياسلم بن عقيل كى حيان جاست الو بجاب ديا كمسلم كوجيان کی تدامفاطت کرے گا در میری جان حاضر ہے دونوں کے درمیان گفت گوطول کینیجی ادر بالآخراسكوا دراس كے بیٹے كوشهد كرديا گيا جب كنيز كى شہا دت كى فيمسلم كوبېونجى تو آب الول بوو مداور گھرسے باہر نکلے اور سوار ہو کر در واز ہ محد مو ند نے لگے ناکہ باہر ناگاہ ابن زیاد کے الله برگردی كرنے دالے لوگوں كے بيع ميں آ سُحة اسوقت صع بوكتى تھى حارت بن كناير في مم كوري كاكر كور برسواري ما تعدين نيره كيرف ووع الن دراع سنے ہوئے یہ تنع ماُمل کئے ہوئے ہیں آنار شیاعت آپ سے ظاہر ہیں۔ حارت نے کہا ضرور میروار ایک یا لم بن عقیل ہے۔ بھا ابن ریا د کو اسکی جلد نصر بہونجا دی ۔ اس نے نعا آن کو بجانس سواروں كرما تها س جانب روامة كيا اورانهول في سلم كويا ليا بسلم في حب ديمه كرسوارا ما يح بنجمے آر ہے ہیں فورا کھوڑے سے اتر میرے اور ایک کی میں مطر سے اوراس راستے سے ایک دیران مسیری واف له و کرایک کونه میں بیٹھ کئے۔ نعان گھوٹ کا پیکو کرا بن زیاد کے را منه ميش كيا اورصويت مال سداسكو دا تف كيا اور كيرحضرت مسكم كي الاست ساروع ہوئ ا دھمسلم سراسمیہ وحیران تھے اپنے دل میں کہا کہ انسوس دشمنوں کے درمیان گرفتار

موں اورامام کی کوئی خدمت بہیں کرسخا کوئی ایا محرم را رہے بنیں کہ حب سے اپنا غمرد ل بإن كردن اوريذاب كوفئ شخص عرصبكو بهجب كمرامام كوان دا قعات كاط لاع دون بهرصال آيمسجد سعام رفكا دراسى فعدم بارسع تعيياكا واكر ضعيف عورت كاكان ك در وازي كي باس بهوني ادراس سدياني ط بركيا جب اس ضعيف كومعلوم ہواکہ آپ بھو کے باسے ہیں تو آپ کوانے گھریں لے نئی درآپ کے سامنے کھانا ئي نند نے آپ برغلبہ كيا. اورآپ ا بناسر باليس برركه كرسوگئے - جب دات كا مجم صه س صنیف کالوکا در وازیے سے اندر داخس ہوا اور دیجے کہ اس کی مال گھریں ادھ اُدھر آ جارہی ہے اور بہت رور ہی ہے۔ نوچی کہ آپ کی کیوں الیسی حالت مع كروس مسع بهت ترد دظام مع تلبع مضعف في في منع علي كوتسم دى اوركهاكمان شرط برمی اسنے تردد کی وجہ بان کرد نگی کہ تم کسی ۔ یہ نہ کہنا۔ اس کے بدر کہاکہ سلم نے میری بنا ولی ہے اور میں ایکی خدمت میں مشد ول ہوں . رو کا خاموش بوگ حب صح اوئ قواس نے ابن زیاد کے گھرکارخ کیا۔ دسیما کہ حصیص بن جمیر گلبوں میں كشت بگار باسدا درمنا دى كرر باسير كه بوشخص مسلم بن عقب كولائكا اس كوايك بزار دنیاد دونگا اوراس کی هر در نواست کوقبول کر دفیکا در اگر سلم کو این گھی جیا ر کھے اس کے گھرکو تباہ کر دولگا وراس کوقت ل کر دولگا ۔ حب اس صعیفہ کے اللے نے بیمنادی سنی تواس کے آگے جاکر صورت واقعہ بیان کردی اوراس نے يراط الع ابن زيا دكوينجا دى . ابن تريا ديع مرقريت كومكم دياكه ميريناص تين سو آندوده كارسيا بدول كوفسد اشعب كاسركردكي من روانه كروتا كمسلم كو كرفتا ركريم لایا مبائد . جنانچرانسا ہی کیاگیامسلم صبح کنساز شرصیح تھے ۔ اتھیں کھوڑوں کی ادازسنان دی. آپ سلع بو گئے علوار کھینجی ادر گھر کے با ہر نکلے . د ہ جاعت بیک بارا يح سامنة المئي مسلم فضناك شيرى طرح ان برجمسله آور بوك اورجندكو گرادیا به برخب این زیا د کویم دیجی تو مجه براشت کوکه ۱۱ بهجها که ایکوامان دیے کر ميركياس لاؤ - محداشوب فيسلم عديهاكم الميرف امال دى بدار ابايا

ہاتھ شیرزن سے روک دیں مسلم نے کہا کہ تمہارے عہد و پہاں کا بھروسے ہیں۔ بہرمال توگوں نے آپ کو گھے دیاا در ابن زیا دے سامنے لے سنے جب کم اس کی مجلس يهو نية توالام كؤ بغير بلي كئ و ابن زياد في الحام زمال كى سيت سانكاد كيون كيا يسلم نيها كدامام زمال صين ابن على بين سيكن ابل شقا وت في بين حيالم كري انے مركز برقائم وسے يہ بى فرمايا كر مجھے يقين ہے كدابن مرصبان ميرك قتل المعكم دے كا قبيدة فريش كركسى شخص كوميرے ياس بھيج كم ميں وصيت كرنا چاہتا ہوں . ابن زیا دیے عرس سے کہا کہ دیجو سے کیا کہنا جا ہتے ہیں مسلم نے ان سے فرمایا کریب فی بات سے کہ کہ شہریں مجھ مر نوسو درہم کا قرض ہوگیا ہے میرا معورا لغان بن بنتر کے قبضہ میں بعد اس سے الوا در پہنتھیار ہو میں بہنا ہوں وہ کمجی لے اواد اس كوفروخت كرك ميرا قرض اداكر دو- ابن زياد نے وسكو قبول كر ليا . كيمسلم نے فرما بامیری دوسری وصیت برسے کہ میں جاتنا ہوں کہ مجھے شہد کرنے مے مبدمیراسرتام ك بجيديا جائے گا۔ ميرے تن كوابن زياد حس مقام بر جاہے د نن كر دے۔ ابن زيا د نے کہا ایسا ای ہو گا۔اس کے بیڈسلم سے فرمایا میری تمیس کا وصیت یہدے کرامام آن كوايك الكتوب كے درليہ اطلاع دى مبائع كم كوفيوں نے بے وفائى كا اور آب كانم زا دبها ن شهيد كردياكميا اورآب هر گز كوف بنه آئين ان يوگون كا با تون براعتما م نه نرائين . ابن زي دن كهاكمه الكروه مهارا قصدنه كري توهم بهي ان كا قصدنه كري كي اورا گردہ خلافت کا دعولے کریں توہم خاموش بندرہیں سے ۔الفرض مسلم بن عقب ل بدالله اتن زیاد کے مابین اور مبی باتیں ہوئیں جن کا ابن زیاد ہواب شردے سکا۔ نالاخركهاكه ميرى فجلس مين اليساكون بيريومهم كوجهت ير ليجيا كزان كاسترن سے فراكردے . نجرين حران اظا اوركها كه يه ميراكام بے كيونك مسلم نے مير في اب كوتت كيابيدين اس في ملم كالم ته يجر الورجة يرك كيا و حفرت ملم في مكم كى جانب منه كري فرما يا مالسه علي يا ابن دس السلد . كرين حمران الله كرين عبوالي الله كالم تص فتك موكيا بالآخر عب اللدشاى دور الديميا ادراس فيسلم كوشهيد كرديا ادرآپ كاسراس كي سامندلايا ادرآ يح تن كوجهت بيسة نعي كيينكريا رحترالله طير

يجرعب دالتدابن زيادن وتحم دياكم سلم كادراني كيسمول كوبازار ليجبا كردارير نشكادي ادران دونوں كے مسروں كورمشق لے مبايا جائے ادرجو دا تعات بيش آئے و ه يزنيك سے بيان كئے جائيں۔ كہتے ہيں كم ہے كيے ہے كہ د د نوں كرسر د ل كورتى ك در ذانسي من اللكا ديا جسائه. المكت بسدا بن زيا دستي او كول سركها سلم بن عقيل کے دد نیجاس شہریں پوشیدہ ہیں مادی کردی مبائے کہ جس کسی کے گھریاں وہ پوشیده بین ده و نکولا کرسیش کرے درساس گھرکو تباه ادر اس شخص کونواری ودلت كرماته مار والا عبائے كا و و في قاضى ترج كے كريس بع قاضى في مير بينادى سی توبہت جون ز دہ ہوگیا دونوں بچوں کو اپنے سامنے بلایا ہرایک کے کمریں بجاس دینار باندها وداية والمكوان كرساته كركهاين فيسابك وإقين دروا ري كيايرا كليا قا فله أتركيب جورنيد جارباب النابحول كواس قا فلرك إس في الركاروان يت تحس ك ولف كردومًا كما مفين مدينكم مرونجان عاص كالوكان بحول كورات سي المين بمراه ليكر عراق والعالي كالواسى وقت فاللم روابنه بواتها وراس کے گردوغیار کی ایئ تنظر آد بی تھی ۔ بہ مینوں تیر تیزروا بنہوئے تاكة قا فلة مك ببروزي مبائين - تحورى دورتك كغريف تعرف فا فله كى سيابى المحى نظرون سے فائب ہو گئ ادر براستہ مول گئے۔ وہ لوگ جوا اولا) کی الاست و بنجو میں مجرد ہے قص كانظوان بمريش ي سع مد الحظ كريد ملا مراسك المن المن كوليا اورا بن زياد كروبود لاكريبين كياداس في حكم دياكم الحكوقف وخالة بعيايا عباك ادر مزيدك نام محتوب لکھا کہملم کے دو بچوں کوجن کی عمرمات اور آقھ سال کی ہے گرقار کر لیا گیا ہدان كوقت ل كرديا مبائديا آب كے ياسس بيب يا مبائد. كينت بين كر مالك زمكوان عبس كانام كمستورتها فيكاعتقاد تحاجب دونون شابزاد بداس كسيرد كالم كلي تواسى رات کواس نے انکوزندان سے با ہرلا کرقا دیستیہ کے راستہ بریہونچا دیا اورا بنی انکو تھی دی ادركها كهربه داستدسيدها قادستيه جاتاه عادسيه عي ميرابها فأبيع اس كوميري يرانگونمي بنا دُ ده مدسينه بيونيا دئيگا بسكن تقديمين شهارت تعي دونون شا هزاد اسرامته مول کئے ،جب سے ہوئ تو حیث مد کے کنارے ایک کہجور کے درفت کے وکورہ ) جون ہی نود کو ٹھیا لیا میکن ایک کنیزنے ان کا سایہ دنگھکرا ٹکو اپنے گھر لایا ادرا بنی جی بی کو

كويشارت دى كىمسلم كے فرزندوں كوين نے لايا ہے۔ في في نے ان دولوں مثال رادوں كوكها ناكه لايا دركنيركة بإيت كى كه اسس را زكوم ودة اخفايس ركھے تاكه اس كا شوھ مطلع ندمونے یا ہے۔ رات کا براحصہ گذر نے کے لب، اس کا شوحر تعکاما ندہ آیا۔ ای فی نے لوجھا كرانى ديرس كفرآ مع بهوكهال التي تع كهاكه مين ابن زيا دك دربيركيا تعدا ديكه ما دى بداعسان کرد ہا ہے کمسلم کے بچوں کومتورتے آزاد کردیا ہے جوشخص انہیں الاعے گاتو الميركى حيان سے اسكو ايك كمور ا اور خلعت كے علاد ١٥ تنازر ومال ديا حي يے كاكم ده تو نگر ہوجہائے۔ لوگ ان بچوں کی تلاش میں تکل رہے تھے میں بھی نکلائیکن وہ بنیں ملے بی بی نے کہا کہ نور اسے ڈروتم کو فٹرزندائ رسول سے کئیا کام شوھرنے کہا کہ تھے ان باتوں سے کیا داسط اگر کھانا ہے تو لے آتا میں کھا ہوں اس پیچیاری عورت نے ما حقہ پیش کیا جس کوا سکا شوہ رز ہر مار کرے سوگیا - دات کا کچھ صد گذرا تف کر وہ مدیو مسلم کے بڑے صاحبزادے تھے نینیدسے بدیار ہوئے اورائے چوٹے بھا گا ہراہم سے كهاكه بهاني المحقوم دونوں كو مبى شمرىد ويا حبائ كاكه بن نے الجى يضيف بزر حواركودكيا كه ده أنحفت عليها سلام ا درامير المونين على كرم التدويهدا ورفاطمه وصن مجتبع على اللا كر بهراه بهشت بين فهسل رسع بين اور آنحفرت فرمار سع بين كه ابن مسلم افيد دونول بچ ں کو تم نے ظالموں کے درمیان چھوڑ دیا ۔ میرے باب نے کہایادسول الله بهددونوں میرے بھے آر سے ہیں اوربہت جلدمیرے نزدیک رای گے۔ جو مے بھائ ابرآ ہم نے برسنكركها كه خدراك قسم مي نے لهى اب اي نواب د تي اسى د كورونوں ميان ايك دوسر سامنیلگر بوکررونے لگے۔ جب ایکی آ داز جارت بن عروہ کے کان میں بہونجی چواس مومنه کا شو در تیم تو و ه بیل موگیا ادرا بی بی ی کو آ داز دیم کوچها که می<sup>زوش</sup> د نفال كياب. مومنه لا بواس او كئي مارت اس مقام بربهونيا جهال يه ددنول موبود تعادر يو تياكم تم دونون كون بور ددنون بعائيون ني خيال كياكم بو يصفروالا ہارے چاہنے والوں سے ہوگا ہنا جواب دیا کہ ہم دو نوں سلم بن عقیل کے بیٹے ہیں سارت نے کہا دا نجبا ہ آج د ن تمام میں میں الاسٹس میں دیا دہ میرے ای کھرای تکے۔

مشكواة أول

ادرمب صع ہوئ تو نیغ دسمبر لیکران دونوں مھائیوں کوفرآت کے کنا رے لے گیا. اس موسنه اوراسك غلام مارت كالركابة بنول دور عا وربرحيت رعارت كومينه كياسكر اس نے ایک بات دسنی عورت حایل بول تو اسکوزخمی کردیا ا در حب رسوم درسیان میں آیا تو اسكو بلاك كرديا اوريير دونوں مشهزا دوں كوشيد كرديا . ان كے بنوں كو فرات مي والكر دونوں کے سراین زیاد کے یاس کا کریش کیا۔ ابن زیا کے نے کا کہ میں نے بر مدکوکتوب لك<u>ما بركراً رَبَّ كا محتم بوتوس ان دونون كوزنده دوا يذكر دون</u>كا يا آب فرما بكن تودولو<sup>ل</sup> كوقستل كردول كااب الرُّرية حكم آشك كه ان دونون كوزنده بھي روُلومي كيا بواب دونيكاتو كيونان كوزنده إن الإ عاري في كما له علم الذي بوكه عام كل مر بوعباع كى ادر فی سے ابکو هین ایا ہے اے گا ورمیری کوشش بے کارے اس کی - ابن زیا د نے کہا کہ اب معلیت اس میں ہے کہ اسکو ولت کے ساتھ مار ڈالا جائے۔ اس جا عت من جواس وقت ما طريكي ايك شخص مقال نامي تعاجو فيب ان الى بيت سع تعااس نے حارث کو مجر کر باہر لایا اسسے دونوں با تھا دریا وں کا ط طوالے۔ آئکمیں تكال أوالين ناك قبطع كردى بيبط كوحياك كرديا اورايك مكرطى سع بانده كرديا دیا۔ کچھد برن گذری تھی کہ دریا نے اسکونر مین بر کھینک دیا بالا تراسکومبلا دیا گیااور اسکی را کھ دریا ہیں بہا دی گئی اس کے لب شاہزا دوں سے سے دن کو بھی بھم ابنا نیا ر دريائد قراب على اول دياكيا. رض الدعنم جعسين -

رادیان احب رجگر سوز دناظار ب کایت اند و راس طع کہتے ہیں کہ جب سلم بن عقبل کوفہ سنے اشران وا عیا ن کو قبر جو اور بیس ہزار اشخاص نے امام ہری کی بیب قبول کا ملم نے امام بری کو مکتوب کو اور عین ہزار اشخاص نے امام ہری کی بیب قبول کا ملم نے امام بری کو مکتوب کو اور عرض کیا کہ کو فہ تشہر بین الا براس خصوص میں بہا فی مبالنہ سے کام لیا ۔ حب بیر مکتوب امام کو نین کو چہونی آتو آب نے عراق کا اوا وہ کیا لئن آپ کے فہوں نے انفاق ہن کیا ہر جب دامام کور و کئے کی سعی کی مگر سود مند مند بوئ آب بری کے مبال دی و شاخراد ہ کوئین نے اپنے ہوائیوں رشتہ داروں اور مخبوں کو جم کو جس روز قد الاسلم بن عقیل کی شہادت واقع ہوئی تھی ۔ مکسے جمع کیا اور تعیبری دی تجہ کو جس روز قد الاسلم بن عقیل کی شہادت واقع ہوئی تھی ۔ مکسے جمع کیا اور تعیبری دی تجہ کوجس روز قد الاسلم بن عقیل کی شہادت واقع ہوئی تھی ۔ مکسے

مشكواة النبو*ت* 

بالبرنكا ورعاز منتفر ہوئے۔ ايك فلص خاص نے كما يا بن رسول الله كوفه كى جانب آپ كاتشريف لي القرين مصلحت نهيل علمان لوكوں كى باتوں كا مجمر وسسر نهيں اورا ن كادف باكرائي والم معصوم سير ظلوم نے فرما ياكمان لوگوں نے كئ مكتوب فی تکھا ہے اور طراق رُٹ دوہ ایت کے نوانٹ کا رہیں اب میرے عم زا دیما <sup>فی</sup> سلم بن عقب نے سکھا ہے کہ بسی ہراوات تا ص نے بعیت کی ہدا در آپ کی تشریف آوری ك ستظراور آب سع بدايت يا ناحياست بين الكريس مد ما كان تويد بوك كل قیامت میں جھریم جبت قائم کریں گے اور میں نے اس لیے سفر کاعزم کیا ہے کہ غیب سے کھنڈٹیری ہے اوراس کھتدیں ہیں گرقار ہوگیا ہوں۔اس سے بعید دوسرے نے کہا یا ابن رسول الشر ہنوز والی بزید کوف میں ہے اور دہ ملکت اس سے لوگوں کے "لعرف مي سع اگر ابل كوف اس م كوست برسے با بركود ي اوراس ولايت كو انتي ترمن من لا من تواس صورت من آب قصد فرما سكت بين و گرند يز بد ك الشكريم جنگ ہونے کا اندلیے ہے اور بنجلنے اسوقت کیا صورت بیش آتی ہے۔ امام برق نے فرمایا کہ اسس بارے میں غور کر دن کا اور کل تم کو جواب دوں کا بہتے ہیں کہ امام كونين نے كوف كوجا نے كے بارے بين مصمق سے تما ول ليا توب آيت كل نفسى فانعتة الموت امام نے فرمایا صدق الله ورسوله الله تعد اور میرے عبد بزرگوار دونوں نے سے فرمایا دونوں میری شہادت کے مو مدیں اور چھ ویا ں جانے کے سواحیارہ تھیں۔

القصرة بن نتین منزلین کے کر ہے جب منترل مشقوق بہو نچے توایک شخص کونہ سعد آیا۔ امام بریق تہا بیٹے تھے اسکو طلب کر کے مسلم ا درائل کوفہ کے صالات دریا کیا۔ اس شخص نے کہا کہ خدا کی قسم میں کوفہ سے باہر نہ ہوا تھا کہ میں نے دکھیا کہ مسلم ا دریائی کوفٹ میں کوفہ سے باہر نہ ہوا تھا کہ میں نے دکھیا کہ مسلم ا دریائی کوفٹ کی کرائے سے درائی کوفٹ کی مسلم ا دریائی کوفٹ کی مسلم کے مسلم کے مسلم کی ایکن مسلم کے مراجعت کا مشود ہ دیا لیکن مسلم کے فرزند و دل نے کہا کہ ہماری زندگی ہیں اب لطف باتی ہمیں رہا ہم ا نیے باب کے فرزند و دل نے کہا کہ ہماری زندگی ہیں اب لطف باتی ہمیں رہا ہم ا نیے باب کے فرزند و دل نے کہا کہ ہماری زندگی ہیں اب لطف باتی ہمیں رہا ہم ا نیے باب کے

نون کا بدلہ لیں گے یا ہم کی اپنے باپ کی طرح مبام شہادت نوسش کریں گے۔ مجبورًا أب في عزم كوف كياجب اس منزل بريبوني بوكوف سي قرب تعي تواب نے اپنے ہمرا مہوں کوا حبازت دیدی کہ تم جہاں جب ایں ماسکتے ہیں البتر میری وتیوں كومير بغير سياره نهي كهتے بين كم بولوگ راه وفائين نابت قدم نه تھے انہوں نے آپ كى رفات چور دی اورده جائت جواخلاص ادر صدق برقائم تھی اس نے کہا کہ ہاری ہزار جانیں آپ برفرمان ہوں آج آپ سے ہم روگر دانی کرکے کل کس کو سنہ د کھا ئیں . القصه ابن زيا دينص جاسوس كوسكه رواية كياتها كه حب حين ابن على وبالسع نكرا وركوفه كارت كرين توشجح نبروينا وه جاسوس اس وقت پهونجا اورخر بپونجايا كرامام حين كومكر سع لكرمولدر وز موت إن اورآج قبيله مني سكون من سكونت يزر بن ابن زیا دیے جب بہ ضبر سن گرب بر یکر کو ایک میزار سوار دن کے ساتھ بھیجا کہ کس طرح صین ابن علی کو کوفتہ بیونجائے ادر کسی ا در طرف جانے نہ سے . مُحراس طرف سے لکے که دریا برامام کور دکیں ادر اہام اس طرف سے تکل کوبرسر آب بہونیے۔ رات وہی رہے علے العباح جب آفتاب لکلا تو گرکے نشکر کو دیکھا کہ اس صحابی اترتے ہیں۔اس ك بدر موستكركي صف سيد تكل كرساسية آئد ابنا نام ونسب باين كما وامام بريّ نے فرایا اسے محر دوستی کیلئے آئے ہویا جنگ کے لئے ۔ محرفے کہا کہ بنگ کے لئے الله المام في وهي كمتمها راكيا ارادا هد محرف كها كم عدالله النائن زماد نے جھے جیجباً ہے گئر آپ کو نہ چیوٹر و ن اور دو کسری طرف مبانے نہ رو ن ملکہ سے مجھے جیجب آپ کے کہ آپ کو نہ چیوٹر و ن اور دو کسری طرف مبانے نہ رو ن ملکہ كوفىركے در دازے كى آپ كے ساتھ د ہوں۔ امام برق نے فرما يا كراد فرناز كادتت على نيج أترادرابني قوم كرما ته نمازم صلة تاكرس بني توم كرمالة نماز ٹیرھوں تیحے نے کہا ابن رسول اللہ آپ سانے ہوں تاکہ دونوں نشکر آپ کے می نیاز میرای که آپ بیشوائے زمانه اورامام دوجهاں ہیں۔ امام برم صاور نما زیرمانی منازیسفادع مونے کے لبدتلوار بر میکا دیکرخطبه دیا که لوگو سى بلور تودنېين آيا يتهاري مان سے سے بعد دير درس ورسائيل إور نانے

شكواة النبوت

آئے اور م کھے کہ میں برعت تمام تمہارے پاس آوں کہ کو نا امام ہیں ہے جس گی تم افت دائر کر وہی نے تمہاری ان با قول ہرا قادم کیا اگر تم اپنے عہدوقا ہر قبائم ہی قوم رکھوں کا ورنہ مجھے ہوڈ دو ہیں دائیس ہوجا وں گا در جہاں جاہوں گاجواجا و نگا گر سے نے کہا یا صین ابن سلی فعدائی قسم مجھے ان مکت بہاں جاہوں گاجواجا و نگا گر سے کہا یا صین ابن سلی فعدائی قسم مجھے ان مکت کی فیرنہیں ۔ امام نے کہا کہ تمہا زے نشکریں الیسے لوگ ہوجو دہیں جن کے مام میرے ما تھے ہیں بھرآپ نے وہ مکتوبات منوائے جب وہ بڑے ہے گئے تو ان میں سے لیف ساتھ ہیں بھرآپ نے وہ مکتوبات منوائے جب وہ بڑے ہے گئے تو ان میں سے لیف

نوك سرهمكا لله ادر شرمنده او كيع.

نا کا داس اثناء میں ایک شتر سوار بہونچا ادرا بن زیاد کا ایک سکتوب محرکے حوالم کیا عبسين لکي تھا کہ اسے محرصين ابن على کوتم جہاں يا ؤ دہيں ان کور دک د وا در جن جگه آب دگیاه منه جود بال اتار دد . محرف سخون برص کراسدامام مودیا ادرکها كه بالمره كر د تحفظ كرابن زياد آب كور دكفي كس شدت سع كام لے داہم اس كىبىد آسى تى كايامام دىكىن محركها تھ كى جائداكرد دآپ برتيج كھنے ادر اسى أنكونكل حبائده ودرك ولا برأب برنط ولا اس وقت مخالفان ميرد باته بين خردرً الحفية ب كرساستدر منا بوكا الحرمناسب موتو دونون. اكيسا قصسوار بهوكر كجه دورنك جائين كحير ادرجيب بنيح اترين توحفرت اسلاحيله سے کہ حرم ہراہ سے ہم سے فاصلہ ہدا تریں حین وقت اوگ سوحیا بی توحفرت سوار دو کر حیس طرف میا این روارنه جو حیا میس حیب آب و ور حلے جا میس کے اور لوگ بدار ہوں کے اور حفرت کو نہ پاینگے تو ہم اس بایان کے کھے حصہ میں گشت مکائیں ك\_امام في ايا بى كيا - اس طرح سوار بدور ادراتر عب لوگ سو كن تواب اپنے لوگوں کے ماتھ دُور دراہ ہوئے دات اندھری تھی نہ جانے کہ كد برجائي حب صبح كى سيدى فهودار جوئى توامام كونين ايك جولناك زمين ير بَهُونِي . بهر حب رسًا بهزاد كه دوسران تازيا به تكايا سُخُر كُورُ الكِ قَام آكے نه برُ صاً. امام ابن امام تے ہو جھے کہ کسی کوس لوم ہے کہ اس زمین کاکیا نام ہے ایک نے کہا کہ اس

مشكواة البنوت

مار تنب کہتے ہیں دما م تے فرمایا دوسرانا م می ہوگا کہا گیا کہ اس کو نینو کی کہتے ہیں امام نے بھر او جب اکر مس کا در کھی نا م بے کہا گیا کہ شرط العراط مجی کہتے ہیں. فرمایا سوا ا در کیا نگاہے کہا گیا کہ کر آبا کھی کتنے ہیں۔ امام مغہوم نے ان ناموں کے كاالنداكررية زمين كريل بعريه ميرى نون ديني كاسف مهدي فهريط آل عباسد. امام كم ما جزاد معى اكبراك آئ اوركها باب بن برآب كيا قال در ربع إن فرالا اعدان برر من تهارے وا دامیرا الوسنین علیدانسلام کے ساتھ او قت جنگ صفین اس عجم بهونجا تعدا ميرالوسين ايك دوزاس عبد اترية تصابنا سرميري معانى ايراون من کے گودیں رکھ اسوقت یں سراسنے کھراتھ کھے دیر نہ گذری تھی کہ نواب سے دوتے ہوئے بدار ہوئے میرے بھانی نے کہایا تیا ہ آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ اس موح رورسع بي فرماياكم بي نے يہ واقعه ديكهاكم اسس صحرافي ايك دريا نمو دار عواساور عسین اسی دریا میں گر ٹیے ہے میں اورہا تھ یا دن مار رہے ہیں اور قریا د کر رہے ہیں اور کو فائشخص انی فرل دکو نہیں ہونے راہے بھر میری طرف ستوجہ موکر فرما یا یا ابا عب النّر تجھے اس صحرا میں واقعہ بیش آئے گئا و کہا کروگے - میں نے کہا صبر کر دں گا کہ بغیر صبر کے فيها وركو في حساره بني سد اميرا لومنين في كها صيركروكم إن الله مع الصابرين تعرفرا بالم فرزند تها رسد دا دانے جو فرما با تھا وہی وا قعہ بیش آر ہا ہے۔ القصراما كونين اسى جكه في ركي و ابن زيا د كوجب اطلاع ملى كمامام مرزين كركل بي اترك ئى نوعرا بن سى كو اللي كرك كهاكم مكور الله كا مكومت دا مارت دى جائد كى لينه كليد تم الارتشكرين كركر با مبادا ورصين سركسي طرح يزيدي سيت لوا درا گرده قبول بنه كري توان كا در اسكے بير ووں كرسروں كوميرے ياس لاؤ ، ابن سكرنے كها كريم براكام بر بنير سوين مهم بني كيا حاستا. في اجازت دى جائد كه مي جاكا يه ادلار سے مشورہ کردں ابن زیا دیے امیازت دی۔ ابن سکرنے اپنے گھر والین آکر اپنے لؤكوں سے صورت مال بیان كى - اس كے بچوطے لؤكے نے كہا كہ آب نے ايا مرافيال كس طرح كيا حين مجر گوت مصطفى بن اورآب كے إب سعد قفا مى نے اپنى حبان

بان استح دا دابر قربان کردی تعی آب سے فرزند ہوکر کے کی خاطرے تن کو دائد است کو است کی جان کینے کا قصد مذکر ہی ۔ خدا سے نون کے بیا آب نے نودا مام کو تین کوخط ککو کر کا اور بہاں تنہ لا کے تھے اور اسمی آبی دعوت قبول کر کی اور بہاں تنہ لا کے تھے اور اسمی آبی می دعوت قبول کر کی اور بہاں تنہ لا کے ایک آب ہو تھے تو کوگ آب کو خدار اور بے دنی آب ہیں گے اور قبان اہل بیت کی آب برقیاست کمی کیٹے کو کوگ آب کو خدار این سقد نے بھر اپنے بڑے ۔ اہل بیت کی آب برقیاست کمی کیٹے کا کر اس کے ایک میں کہ ابن سقید سے بھر اپنے بڑے ۔ اور بین میں اور بین میں دور سے میں کو اختیار کیا آف کو کو کہ اس میں اور اور اور کی کا میں نے اسمی قبول کیا ۔ ابن زیا دور شن ہو گیا اور با نجی ہزارافراد کی ساتھ کر کا کوروانہ کیا ۔ ابن زیا دورش ہو گیا اور با نجی ہزارافراد کے ساتھ کر کا کوروانہ کیا ۔

القصه ابن سخی با نج ہزاری قوج کے ساتھ الآم کے برابر میلان ہیں جبا تھرا۔ اور عواین تجاج کو فرات کے کنارے برستین کر کے تاکعید کی کر صیابی ابن عبی اوران کی مسلقین کو بی کہ مسین ابن عبی اوران کی مسلقین کو بی لینے سے وکا جبائے ۔ جب بہ ہوگ دہاں بہو نجے امام نے فرسا ہا کر بابا ہی کی جانب خصیے نصب کی جائیں ۔ بہ صورت مسال مرقرم کو بیش آئی ۔ جب بہابان ہی انہ برتی نے اپنے تھا فی عماس ابن علی مضی اللہ عنہ تو بیس سواروں اور بیس بیا وہ اشتمامی کے ساتھ با فی اللہ نے کے لئے اورانے کی افتہ کیا ۔ عب سس سواروں اور بیس بیا وہ اشتمامی کے ساتھ با فی اللہ نے کے لئے اور انہ کیا ۔ عب سس نے اس قوم سے فار بہ کر کے مشکوں کو یا فی سے بھرایا اور انہ کیا ۔ ور سے فی اس کہ انہ کہ امام علیہ اس لی نے عمر بن اس کہ لا بھی اس کہ لا بھی اپنے ہوں کہ آج شب کو آئی ہے سے الا تات کرے ابن ستی دیا ہوں کہ آج شب کو آئی ہے سے الا تات کرے ابن ستی دیا ہوں کہ آج شب کو آئی ہے نی ابن ستی دے برابر ابن ستی دیا ہے نی ابن سی کہ اسے نی خواص کے ساتھ یا ہم رسی اس کے کہ ابن سے کہ برابر اس کے درائی اور نے نی ابن سی کہ الم کے ساتھ سے ابن سی کہ الم کے درائی کے ابن سی کہ کے درائی اور نے کہ کے تو انہ کو نہیں کہ مجھ سے اور نے کہ کے آیا ہے تو اس کے درائی کی مساتھ سے اور نے کہ کہ کے ابن سے کہ کہ کے درائی دن نہیں کہ مجھ سے اور نے کہ کہ آئیا ہے تو کہ کے درائی اور نہیں کہ مجھ سے اور نے کہ کہ کے کہ کہ کے ک

حبانا ہے کہ میں مس کا فرزند ہوں ۔ عمرابی سٹ انے ہاکالیا عبداللہ آب نے ہو کھے فرما بایق بد مکن مین طور تا بول کرآب کی نورست مین آ دن تو کوف می میرسدا الاک تباه کردید جایں گے۔ امام برق نے فرمایا دنیائی عمارتیں اتنی فجوب بہنی ہی اگر تیرے بہاں کے ىلندقىرىربادكردىيع جائي توتىرے كئے بہت ميں ملندمس تعير بهول كے اس كے علاوہ اگر توسیرا ساتھ وے توہی تیر ان عمارات بہرعارات تھے دوں گا۔ ابن سب نے سرھبکا لیا اور کوئی جواب نه دیا . دو کرروز تبرید بن حصین نے اسکو میر واضحیت کی ۔ ابن سک نے کہا میں سکیب رہے کی محومت بہیں چوڑسکتا۔ برتبہ نے کہا اصابی سور جوشخص ہوس ملک لافى كرے كويا اس نے بياط حق تەكر دى ادر مركب سما دت كو تىغ شقاوت سىخ كاظ ديا . نيك بخت تنحص اليسي كام كب كرسكتا عداس انتا ، بي سمرد والجوتين نے عب النّٰدا بنّ زیا د کو تکھا کہ عمرا بن سے دا مذا ام تشین نے ایک دوسے سے الآقا ك بدا در خفيه بات جِت بهو في بد مكراس گفتگو كي حقيقت معلوم نهي ١٠ بن زيارتك اط لاع سے غفب میں آگیا ا در ابن ست رکونکھا کہ میں نے تجھے مشین سے صلگ كرنے كيلئے ہيں ہے تہ كہ ان سے مقاحت كے لئے ۔ ہي نے سنام كے كہ تم دونوں میں بیا مروکل م کاسلسلہ جاری ہے اگر بیرکام تجھے سے جس ہوسکتا تو مکاسٹ کا بوننسور تجم دیا گیاید و و دالین کردیدا در شمن والجسس کونشکر کی سیمالادی سپردکر دے ۔ حب بہ کتوب ہونی تواین ست ربت مضطرب ہوا اورامام کونین سے جنگ کاراد ہ کرلیا یہ اٹھی محرم تھی کہ امام کے سٹکر گا ہ میں ما نی کا ایک قطرہ موجود نه تما لوگ تشنگی میں متبل مع اور نبچے العطش العطش کی فرل دکرر ہے تھے۔ امام برق أشفے ادر ایک مگلرشرلف لاکر فرمایا کہ اس زمین کو کھودو ۔ کھے کھود سے تھے كرمين إلى كاجمر برا مدروا تمام تشكرنے بانى بال كھوڑ وں ادراو بلوں كويا فى بالى ا درشکوں کو بھر لیا اس کے بعد دو عشمہ نا ببد ہو گیا جب میز خبرا بن ریا و کو بہو نجاتو اس نے معرابن سی کو نکھ کہ تونے مثبین کو کیسے کنواں کھو دیے کا موقع دیاان كرما تف مختى كابريًا و كرادر برطرح انكو تلك كرمي بي در بي نشكر بسيم را بول

فتكواة انبوت

لیں شمر دو آلجائن کوب رہزارسواروں کے ساتھ روانہ کیا اور اس کے بیچے برنگ ملبی کود د مهرارا ورصین نمیر کو مب ر مهرارا ورغمرین قلیس کو دو نهرار اوراسکے میچھے قلیس بن حنطله كودوم ارادراك عق مي نوساتى كودونم ارادراس كيفي حباج بنح كودوم ار.. انتخاص كيما تع بعجيا ناآ تكرسته و برارسوار دبيا ده عربن سقد سع جاملي من كيتحت باني بنراد كاكانشكر تفااسطرح جب له تعد أوبائيس بنرار بوكلئ المام مفقوم سے بهماه ببت مم نوگ تھے قصہ فنقرابن زیا دیے ابن تسمد کے پاس کہ کا بھیجا کہ اگر آج ہی سین ابن علی \_ الله معرق جنگ میں شنول ہو دیا ہے تو میں تھے اور تعیہ بے ساتھ جو لوگ ہی ابھو بڑے بر منهد ردول كا وب به ببغيام ابن سقد كوبهوني الخرجه صح كاوقت تعما فور اسوار ہوا اورتیام مشکر کوامام کو عین سے حتگ کے لئے لیکر نکلا۔ اس وقت امام برحق زانو ہر سرد که کرآرام فرما ربع تصحب سوارون کی گردا در لوگون کاستور وعنس بواتوآب بدار ہو اے اور اپنے بھائی عباس کو میں ماوم کرنے کے لئے بھی کہ ان کے آئے کا کیا سبب ہے عباس نے تحقق کی اور محمروالیں ہوکر آبام کی فدست میں عرض کیا کہ عربین سورنے لشکر کے ما تع حبك كا تدام كياب أمّام نے فرمایال سب في آب مباكر ابني سبھا جي كر والبين كرد يجف كرائبي ميح كاوقت بعادر باتى دن كك تهلت ميك تيزاج كارات جدكى رات بداور عامشوره برجهان كم بوستع ماسم طاعات ادر نؤرم اوراد كاسجآ ورئ بنظرر ر كعنة وموقع مليكا عباس باس تكليادلان مين كهاكم النا الكومير كوست مصطفية كى دات كے لئے تم سے ملت طلب كرتے ہيں اوراك العلوم موتا من كرتے كى دات آخرى دات بد اسين وه جا جته بن كه عبادت من گذارى عرابی سعر نے أمرا مراستكر سیستور ه کیا انه دل نے کہا کہم مبک کے لئے نکلے ہیں غضب اسر سے ہم کونون ہے شمر نے نعرو نگایا کہ ہم آما دہ آئیں ہیں۔ ناکاہ عمرین هجاج نے کہا کو تھ رہمیا بے رخی اگریہ قدم روم بانین کے مقابلوں میں اٹھایا جا آا ورمیات طلب کر تے توانکومہلت دی جاتی یہ تو بہار مے سغیر کے اہل سب ہیں ہوا سے درا تو جوٹ کرو۔ لوگوں نے سے كل م منكر ظبك سع اتهددك ليا اور اتر كئ اس رات مي هوف الهياني كرتے ديا

امام برق نے تمام دات عیادت المی میں گذاری آب کے اصحاب نے کھی آپ کی سالعبت کی حب صح ہوئی توامام نے ابنی جمانت کے ساتھ نماز بڑھی۔ آپ نے ہوزا درادتمام نہ كير تع كه فالفول كريشكر سع والزكوس حيب سنائي دى اورجوق جوق مسلم سوار إور با در سیران میں آ گے اور هل من مباوز کی آواز دینے سکتے ۔عربن سحک شے مف وب آراستہ کی امام برحق نے کبی صف بندی کی اور عشم اپنے بھائی عباس کو دیا جب دونون صف آراسته بواعد امام فقيدس تشريف الاعدادر عمامه رسول سرمرد كها ا در آنخفرت كا والصدع بينا اورا ميرالموسنين على كاشتشر ماكل كى اور كور مرسوار بيو كرصفِ حبكارت كيائة بإن نب البنانس ظاهر كيام يرغداب آخرت سعر درا با اور دوباره ومايا كم الهيا إلى عراق مي تم كوقسم دنيا بهون من مصطفى عليداك أم كانواسه بول مجر كتيشه رسول فراقرق العين امير المومنين على مرتض وفاطم زبرا بون مير يها في حسن محتب تعرب بيرسول فدا کاعمامہ بع جویں سربیبا ہوا ہوں اور میر تلو ارسیرفداکی تلوار بع صبحویں نے طأيل كا بع به گورا الحي من بريس سوار مون انحفرت علايس مام كا كورا بعيان لوگون نے کہا کہ آپ نے جوزمالی دہ ہے ہے۔ بھر آپ نے فرمالی کس وجہ سے میرانوں کو طال معیم اس نوبت بر بچوں سے رونے کی آواز آئی۔ امام کو نین نے عباس وعلی اکر سے نورالیا که جاوُادران سے کہوکہ کل تم کواس سے زیادہ روثا ہے اسکے بید بھیرلمارشخی جاری رکھتے ہو و فرا ما کہ اسے او گؤئیں نے اپنے حبد بزر گوار کے موضر سارک کی فلا انتاركي تهي. با قتضائ حالات دبال سي مكل كزيب نيجم كعبد من بناه لي اورعبادت اللي مي شنول تما يتم وكون ك كتوات متواتر آن يكي كم ماراً وي امام بني بداب آب امام زمان مي آب اس جانب متوجه بون مي تمهاري استدعا بريان آيا ادراب بيرا نوب آئ ہے اسکے بور آپ نے وہ ناسر جات جوان لوگوں نے ایکھے تھے ادر آپ کے ہواہ تھے انتوبائے۔ان سیانے انکارکیا اورکہا کہ یہ ہاری اطلاع کے بنیر مکھے گئے ہیں۔ حفرت نے ان سکتوبات کو نذر آتش کر دیا اور فرمایا کہ میں نے اپنی مخبّ تم برتمام کروں کل مایا مين تم كو قيم بركسي قبت كاموقع ندر بط كا. تقربن ستى سلسند آيا دركها بإحسين ابن تسلى

انبانوں سے کھرہیں ہوتا میں تک فریڈ سے بدیت مرکز در سب باتیں بے سودیل پاہدیت کی بالا کے امام برتی نے دیجھا کہ ان پر نصحیت کارگز نہیں ہے تو مجوراً جنگ کا دل میں ادادہ کیا اور فرایا الی میں نے اس قوم برا بنی ججت تسام کردی ہداسی دقت عمر بن سخت کے طریعا اور کہا گواہ دہوکہ میں بن سخت کے طریعا اور کہا گواہ دہوکہ میں بن سخت میں بن سنت میں بن سخت میں بن سخت میں بن سخت میں بنا ہوں کہ اس بن سخت میں بن سخت میں بنا ہوں کہ میں بن سخت میں بنا ہوں کہ اور کہا گواہ دہوکہ میں بنا ہوں کہ سال سے سروی کیا اور کہا گواہ دہوکہ میں بنا ہوں کہ سال سے سروی کیا گواہ دہوکہ میں بنا ہوں کہ بنا ہوں کہ اور کہا گواہ دہوکہ میں بنا ہوں کہ ہوں کہ بنا ہوں کہ ہوں کہ بنا ہوں کہ ہوں کہ بنا ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ بنا ہوں کہ ہوں کہ بنا ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہ

بالمضخص مون من في تين كرنشكر يرتبر ديا ياب.

القصم صف قبال درست ہو دئی تو دونوں جا ن میلان کی جان نظریں تکی ہو دئی جس کم جنگ کاستقبال کریں۔ امام نے فرمایا کہ میں نے اپنے باپ سے سنا ہے کہ جب تک فالف ا تبدا ، نہ کرے تو بھگ کے ملئے بیش قدمی رنہ کی حبائے ۔ اس نوبت بی تر آ کے بڑھے اور كاالند مرتن سدكيا توسين ابن على سع جنگ كرے كا ـ ابن سند نے كها بال يُحوف محور ہے والر لگا ڈادراسام کونین کے نز دیک آکر گھوڑے سے اتر سکنے ۔امام بریقی کے دکاب کو بوسہ دیا اور کہا یا بن رسول النّدمیرانمیال تھا کہ یہ مہم صلح بیزختہ ہوجاً گی تیکن اب ایک سرکشی ظاہر ہوگئی۔ میں آپ کی خدمت میں صاخر ہوا ہوں کیا میری تورقبول ہوگی۔امام نے گوڑے برسے تر عے مسر بر ہاتھ بھے تے ہوئے فرمایا المرتم بند o كننا بهي كنا المرح عب وه درگاه الهي مين رجوع موتاب تواجاب كأميد م موالذى يقيل التوبة من عب وو اور فرما ياكه تو نے جو كھ ميرے ساتھ كيا ہے اسے س سمِما ہوں کہ تونے ہیں تمیا مقرنے گذارش کی کہ اس سلط رسول اب میری آرزوہے کہ ا پ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کے دشمنوں سے نبر درازا ہوں اور وہ بہ لاسٹخف رمون جواس توس سد مقاليه كريدا دروه بهالشخص د دون جوستهيد بوحباع امام نے فرما ما کہ تقرصبر کروتاکہ دو سے جنگ میں حقدلیں مکین کھرنے بہت احرار کیا بالاخرامام نے ا جازت دی پھر نے میدان حبگ کار خے کیا ۔ صفوان بن خرفلد سے مقا بلہ مہوا آخر صفون كوزمن بركزادما راس كرتين اطرك تفرتيون في يكيا وقت حدكيا متحرف كب لرا کے کو بھی گزادیا اور دو کے معرف او قرار ہر تمین انعتیار کی متحراس کے مجھے دو گرے ادراس برنیزه مارابواس کے سینہ سے باہر نکل گیا اسکے بیدامام برسی کی فرن

آئد اور عرض كيايا ابن رسول اللدآب فهرسے راحى موعد ادر معا ف كرد سے امام كونين نے فرمایا میں داخی ہوں اور آو آزاد مع جسا کہ تیری ماں نے تیرانام رکھا ہے اسے ب تَرَ مِهِ مِدِان مِنكُ مِن آئے اور بہت اللہ عِنانچہ حب استے گھوڑے کو سکار کو دا گیا کو وه با بیاده وط نے نگے۔ امام نے جب بیر د تجھا تو اپنا اسپ تا زی بھیجیا تھے نے اسکے رکاب كوبوس، ديا بھراس برسوار ہونے اور نوب ميان كارزار گرم كياجب، واتن ستى كے نزديك بيوني تواس نے بقرار ہوكرنده لكاماكة تركوب د در طرف سے كھرلين. الى شكرنى عليه كيا اطراف ويوان سيرة ب كوزهي كرديا . فقور بن كنا فدن نيزه مارا عبی سے تَحَرَّ زمین بر آ گئے اور نعرہ لگا یا یا بن رسول الندا حسک نبی <u>لینے میری تنگیری کے م</u> الماتم كُلُورًا دورًا تع بوئے مو كو كو بوسيان كادور سرى جانب تعدا نے سكر كى صف محساسے لایا ، گھوٹے سے ترکی حرکے سرکو اپنے گود میں رکھ اور اپنی أسنن سُحُرِّ كم دنشار سع گرد مان كى رگرس رمق برا برمان تھي ا نهوں نے آنگين كول ديه ايني سركوامام ك كودي ديج كرمستم كيا ا دركها بإسبط رسول المذكرة ب فحدسے رافی ہوئے۔ امام نے فرمایا جساس مجھ سے راضی ہوں خدا بھی تجھ سے رامنی مع ويتم اس بشارت معنوس بواء اور نقر جا الكوامام كنا ركر ديا رحمت الله عليب اس کے بعد انکے بھائی، اسکے فرزند اور انکے عوام نے بھی نشکرے م سے تکل کر شہری سنهادت نوس كما رحمته الله تحالي عليهم

 یزید کو فریب میں لائیں۔ امام برس نے فرمایا اگر تم اسیا بہیں کر سکتے تو فیے شہور دوتا کہ میں اپنے تجد بزر گار کے دوخہ برحا طرب حباؤں اورا سکی مجاورت میں استوں ہوجاوں ان وگوں نے کہا ہم اسپر بھی راخی بہیں ہیں مکن ہے کہ آپ وہاں قرت بیمیا کریں اور ہے خوج کری سے منطلوم نے فرمایا اگر یہ ہی تم سے بہیں ہوسکتا تو فیے اور میری ہراہوں کوبا فی دو کہ تمام طلق فراکو منجان من بانے بینے کا من بیغے کا من بیغے کہ بان فی بات منطق اور آپ کے ہمراہی در میزہ ہونے کی مات کوبا فی دوکہ تمام طفق فراک و منجان ورنہ بخر طبک کے کوفی جارہ بہیں با سکتے القائل اسکتے القائل میں اسلم کونین اسلم کونین اندر و ہو نے کی فرات کا با ہم آئیں ناکہ معلوم نے فرامایا لیس اب ایک کام کروکہ سفا طبہ کے لئے ایک ایک باہر آئیں ناکہ معلوم نے فرامایا لیس اب ایک کام کروکہ سفا طبہ کے لئے ایک ایک باہر آئیں ناکہ معلوم ہوسکے کہ کون سور طبع کون نامز د ہے کون با ہمز سے اور کون بے ہز ہے ۔ اس نجویز کون نوگوں نے قبول کی ۔ اس نجویز

القصّه نخالف الشكراكي قول مج بهوج ستره بهزار اوراكي روايت كرمطابي بين بهزاد المقصه نخالف الشكري بعض معلائي بهزاد المام برحق بهزاد الداخل مدارامام برحق كي جاعت عرف ١٤ بهشتمل قبي اسس كے لبد امام اپنے الشكر كاه آئے اور اپنے في والوں والے ملے اللہ اللہ اللہ الله واللہ واللہ الله والله والله

القصر حب المروق كے مجانبے تھے جب تو اللہ ورادی میں اللہ میں معبد ہوگئے تو امام منطلوم كى بہن زنتيب نے بہت نالہ وزارى كى جمعہ عون بن عبد اللہ بن حجفہ طار اللہ میں حجفہ اللہ میں حجفہ اللہ میں ا

مثنؤاة النو<u>ت</u>

دادشجاعت دی باد مخرم بھی شہید ہو گئے اس سے بعد ففن ابن علی نے شہادت یا فی اس سے بعد عبرالدين امام حس عليم اللهم في خالدين طلح كے ماتھ سے نينر نے كا زخم کھایا۔ اس کے برگاسم بن محسن نے عم بزرگوار سے اجازت شرب فلب کی جب اجازت ن على توخيمه بين أكرسر بيزالونكا اندوه بيقيع تحفيكه امام نے خيم بين داخل مرد كران سے كماكة تمعات بای نے وصیت کی تھی کم میری اولی سے تمہا راعقد کیا جائے ، لہذا حدب وصیت میں امکو تھا سے عقد میں دیتا ہوں۔ اورعقد فرما دیا اپنی اطری کا ہاتھ قاسم سے ہاتھ میں دیدیا ۔ اسی اثنا رس میدان كارزارس هن من مباديزي أواراني قاسم عروس كاما تط تفيور كرخيمه مع بالبرنط اور محاربہ ومقاتلیں مشغول ہو گئے ، کہتے ہیں کہ تقریبا نئیس پیا دوں او دی سواروں کوان کے كيفر وكرداركو يهوني إيارا وران ك صغول كو درم برسم كرديا يآب جائي تعريم كرف نفول ك نرغ سير بام نكلين كاآب كالكوراتيرول سي زخى بوكر تريرا اس موقع كوعيمت سجوكم محدیق شیث نے آپ سے سینے پر نینرہ مارامی کی نوک آپ کی بیٹت مبارک سے با برنکائی آپ کوستائیس زخم آئے تھے ۔لیکن بوب نیزہ کا زخم لگا تو گریٹرے اور این عم نرد گؤاد کو آ واز دی . امام نے جب قاسم کی آوا رسنی تو گھوٹر ! دوٹرائے ہوئے ، اورسوار وں اورساد و کو تشت رسنت رکرتے ہوئے قاسم سے یاس بہونچے۔ اور ان کو اپنے خیمہ یکی باس بجاکر تشادیا امی رمی برابرجان باق تھی ا مام نے ان سے سرکو اپنے گود میں رکھ کر ان کے منہ کو جومات قاسم في نحصين كمولين تيسم إلا اورجان عن سيلم بوفي ورضا الدعندا.

اس کے بعد محتور بن علی میں ان میں آئے اور شہادت باق ان کے بعد عباس ابن علی کباری آئی، امام سے اجازت نے کر وہ جی میدان میں آئے اور اس قوم کو تھے ت کلکہ س اتناء میں ابل بریت کا مالا المعلق سنا الب الشکائ وطرہ نے کرفرات سے کنا ہے بہو نچے جار ہرا افراد نے میدان کا رہے گیا ۔ اور طرح دیا ۔ عباس نے اللی پر علم کیا اور استی دی است خاص کو کر دیا ۔ وہ می ابن جو کر کیا اور استی دی است خاص کو کر دیا ۔ اور مجھر ا بن محصور سے کو بان میں ڈال دیا ۔ اس نوب پر مجرسوالان بہوینے گئے ۔ آپ نے بار داکر ان برح لرکیا ، اور وہ متفرق ہو گئے ۔ اس سے بعد آپ اور وہ متفرق ہو گئے ۔ اس سے بعد آپ اور استی کو بان میں کو ان اور کی ان بیش کو امام کی کشنگی یا در آئی تو آپ نے اور وہ ان میں کو ان اور استی کو بان بیش کو امام کی کشنگی یا در آئی تو آپ نے اور وہ ان اور کی ان اور کی کو بان کیا تو کو بان بیش کو امام کی کشنگی یا در آئی تو آپ سے میں لیا ۔ اور مین کو بان بیش کو امام کی کشنگی یا در آئی تو آپ سے میں لیا ۔ اور مین کو بان کی ان بیش کو امام کی کشنگی یا در آئی تو آپ سے میں لیا ۔ اور مین کو بان کی ان بری کو بان کو بان کا کو بان کا کو بان کو بان کو بان کا کو بان کا کو بان کو

یا فی دیا ملک کاند سے پر المکافی کا گاہ اوقل بن ارزق ہو نجا ورآب بر وائد کیا جب سے سے میں میں اور آپ بر وائد کیا جب سے سے میں ہو جا ہا تھے ہوں ہو گیا ۔ عباس سے مشک وائوں سے بولی باکن ہا تھے میں برطانی نیکن اس نے اسس الم تقد کو جو گرا دیا ۔ آپ نے مشک و افول سے بولی ، ناگاہ ایک تیب ومشک کو لگا اور اس میں کا تاہم باف گریا ۔ عباس ان دور خموں کی وجد سے زمین برگر بڑے ۔ اور درمیان حاک خون این جان شیری حق سے والے مردی رضی المندی ،

اس سے بعد محدالت میدان بین آنے اور شہادت یا 6۔ اب امام کونیت اور آب م تيرے فرزند على اكسيس، على الوسط الورعلى السخرر و منتے رائس وقت امام ذين العابدين اوسال معلم ترعلالت برفراش تع - ا مام ن وجيد ديكما كريمام براوران خوا بردا دان اوم ودرود والكان اور ديگر اقارب باقى نه سيتواب خود سيده ليني تن مبارك ير ورست كريا ورجا باك میدان کارزادین اترین د این موقع بریک اکبراینے پدر بزرگوارے اور برا سے ا ورعوض كياكه خداوه دن نه د كما ئے كہيں آپ كے بغير رسول - الھے اجازت ديمي كئي ان ظاہوں سے مقا بہ کروں ادرائی جان کو آپ برسے نثار کر دول ا مام برحی ۔ 2 اجازت بنیں دی۔ اس پر علی اکبر نے بہت گریہ وزاری کی اور بالاخراجازت جامیل کرلی۔ امام کی مقام عي فود ان كوسلام يمنايا وركهوار يرسوار كيا. عال اوربين في ركاب بكراليا اورمانع ہوئیں . امام نے فرمایا کہ الحقیں جھوٹر دوکہ ان کاسفر آفرت کا ارادہ ہے رہیں على البرند مبارز طلى ك كوئى مقابل نرايا . شابراده في خود قلب الشكرير على كيا اورميس وميسروبين ايك شوربرياكرويا - بيرايد باب سے روروائے اوركها ابا جان مجے بياس الاك كردى مع واور يرجد وسلاح اللان كذر رسيدي دامام في زمايا جان بدرافتي میں تم کوساق کوٹرسیراب کریں کے عجرا مام نے اپنے ساتھے انکوبل کر ووعبار اپنے درت مبارك سعطان كيا. اور الخفرت عليد السلام ك الكو على منه بي ركمي حبى كرجو سف سيرساس كى قدر كر مو ف كر اتنى كوفيوں سے هدمن مبادر كا صدا فى على اكسر نے ورميان كا رنع كيا ـ ا وريجاس منافقول كو واصل جم كيا ـ اس كابعد كوفيون ن اكب ساكة سيمعى اور بائیں جانب، سے آپ برحد کیا۔ اور رخم بہو نجا سے حب سے آپ اپنے مرکب سے

گریڑے اور نعرہ لگایاکہ باباجان کہاں ہیں گرے ہوئے کو تعایئے۔ جب امام نے یہ اواز سنی تو گھوڑا دوڑا تے ہوئے میدان مے پہتے ہیں سے آئے اورا نپے فرز ترکوشیمہ سے باس یہا کو اس نے کا کران کا سرانچ گود میں لیا اور کہا کہ بیٹے اپنی ماں اور باپ سے بات کر و علی اکبر نے انکھ کھولی اور کہا باباجان آسمان کے در واز بے کشادہ ہیں اور جوران جن ان شریت کے جب ما اپنے با تھوں میں لیکر مجھے بشارت دیر ہی ہیں ۔ لب تا کہنا کہنا کو عمل روح پر واز ہوگئی رضی التٰدن کی عنہ ،

حبب امام کونین سبط رسول التقلین ابا عبدالله الحسین نے دیکھاکہ کوئی بار ومددگار باقی ادر اتو محذرات حرم رسالت و ولایت سے فرمایا که صبر وشکری کواینا شعاریت و اوربین سے فرما باکہ میری سکینہ آج میٹم ہوجائے گی میٹیموں کا دل نا رک موتا ہے اس سے بالنَّفاتي مذكرنا اور فرما ياكه مبرے واقتہ كے بعد وا ويلا ندكرنا . منه بير طماينچ نه مارنا كييرے نه بچالنا. یہ جاہوں کی عادت ہے لیکن میں رونے سے منع بہنیں کُر مّاکہ تم غریب الادیار وظلوم وسيكس مو. بهرحال ان كوسى ديكر آب محوار برسوار سوك اورجاجة تق كميدان كا رخ کریں کہ خیمہ کے اندر شور الما آب نے اس کا سبب دریا فت کیا توکھا گیاکہ علی اصغر پلکیا ل کھا ، ہے ہیں اور خوب رور الم بلید تین روز سے اعفول نے دودھ نہیں پیا سے اور مال دک بھا توں ہیں بھی آب وطعام نہ ہوتے سے دود ہیں ہے اب علی اصغر ہلاک سونے مے قریب ہیں سیمغموم امام مظلوم نے یہ منکر فرما ماکہ ان کومیرے مزدیک لاؤ زمزت ا تیں امام نے ان کوزین پر اینے کودسی بھالیا ۔ اور مخالفوں کی صف س آئے اور کہا کہ تم نے میرے بھائیوں، معتبوں بچوں اور مجانجوں اور میتوں کو قتل کر دیا محقار ہے آ کے بین گہندگار سہوں اس با نے ما ہ سے بیچے نے تو کوئی گنا ہنہیں کیا اس کو ایک حرید یا فی دو کنے لگے کہ یہ محال ہے ۔ عبداللہ ابن زیاد کا حکم ہے کہ بان کا ایک قطرہ آب کو اور آب سے لرئے کونہ دیا جائے۔ ناکاہ ایک نامرونے حسن کانام عون تھا محان کھینی اور ایک تبیرا مام برحق پر بيهيكى . قضا را ده تيرعلى اصغر سي حلق بريكي - امام نے گلو كي معصوم سے تير بالبر سيخيا ورايني عاليَ سے پنون صاف کیا۔ ا ور پیچڑھیے کا رخ کیاا ورعلی اصغر کی ماں سے کہا کہ اس طفل مشت مہدیر کو نے تو

اب یہ حوص کوٹر سے سیراب ہوگا ۔سب نے گریہ وزاری شروع کی۔ امام نے دو تشیدی می دیں اور دونوں فرزندوں کو دفن کیاس کے بعد امام الساجدین والصابر بینا حصرست، زمین العابدین علیه السّلام مے سوا اہل برت ظاہر من میں کوئی نہ رہا۔ امام صابر نے جیب بدر بزرگوا رکوتنمنا دیکھا توہر دارٹنت نہ کرسکے با وجو د بیماری کے بیمہ سے باہر ٹیکلے اورنینرہ سے کمہ میدان جنگ کارخ کیا۔ جب ا ، م برحق کی نظران پر بطری تو دور کر اُٹ کے ا ورفرمایا واللہ تم والیں ہوجا ؤ ہاری سن تم سے باتی رے گا۔ اورتم الميد الل بريت كے باب سو سے دسي تم كواپنا وى بنا كرعور تول كوتمقار بے سببرد كرتا بهول - اس سے بعد آپ نے خيمہ ميں سجا وہ ليكر اسسى بہر ا مام الساجدين كويجُّها يا عمامُ رسول سريريا ندصا- اوراميرِ عزه كل سپريهُجُّه بِرِونگافي ا ورفوانعقار اميرا لمومنين كوج كي كيار اور عيراب ذوالجباح يرسوار موكر سيدان حرب بيونخ اور فرمایا اے قوم جان لو کے میرے نا نامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے باپ علی مرتضیٰ ا ورمیری مال فاطمه زمرا، میرید تجهانی حسن مجتب اور میرے تحاصف طبار، اورمیرے والد ے جیا امیر عزہ ہیں۔ السیاحسب ونسب کس کا ہے۔ میٹر فرزندوں اور قرابت داروں کوتم نے قىل كرديا- اب تم نجھ ہلاك كرنے پر كمرياندھ ہو۔ مجھے قبل كرناكو لنے ندم ب ہيں جاكنر ہے لیکن ان پرامام سے اس کلام کا اٹر ماس وا۔شیث رسی و مقردوالجوستین وغیرو نے کہا یا ابن بوتراب آب ابنا قصد دراز نہ کیجئے۔ آئے تاکہ آپ کوائن آیا دے آگے ہجائیں ماکہ آپ پر بدی بیوت کریں . اور اس الاکت سے بیس ۔ امام نے تجید فرایا۔ اور آپ برسوارول اور ییا دورسنے بیک وقت تیدوں کارش کردی . اتفاق سے ایک تیروی آب کانیں لگا۔ اور ب سب سٹرمندہ ہوگئے۔ امام کو بین نے بھر خمیہ کارخ کیا۔ لیکن اسی وقت اس قوم نے پھر جنگ كا فقد كيا- امام بريق نے هي علد بليط كر نشكر سے تين صفول كوت ريا اور اينے یے رستہ کول دیا ،اور گھوڑا دوڑا کرلی فرات مہو نج گئے ۔جب گھوڑ ہے و یان میں سے جنگئے۔ ادر ایک جلویا ن کے لیے اٹھایا مقاکد کسی نے وازدی استھ میں آپ بان پی رہے ہیں اوراث س عورتوں کے جمد میں غارتگری کرد ہا ہے۔ بیسن کر امام نے یا فی چینک دیا اورجب خیر سے دروائے براً کے توکی کوہنیں و پچھاسہم کے کہ کسی نے مکرسے اس طرح کیا. العرض لب فراکت سے ورخیمہ

تک بہو نجنے میں چارسوانتخاص کو تہہ نیغ کر دیا اس سے بعد درخیمہ پر کھڑ ہے ہوئے اور شاه سجاد کونب سی سیکه کهاکه الے فررندجب تو مدیدنه بیر پیجو تو دوستوں کو میرا سلام يهويخانا اور اور كهناكه حب تعجى تم رنج وغرب مين مبتلامهوں يو مها ري غربت كويا دكر بين اورجب كسى كشته كو د بجها توميرے كي مهو تے طق كو يا دكرنا. اورجب مصندا اورسيرسيان يبنيا توميرى تشذلبي كونه عبولنا واس كيعد الكام كيفي اورميدان جنگ بين قدم ركها عمرب سخته ف كماكحسين يريكيا وجمله كرولس ابل الشكر في الم منطلوم كودر ميان بين يجرّ إليا . المام سيرغراً بن کی مانند شمیشر برا ال سے ساتھ ان سے درمیان گریٹر ہے اور تمام کوفیوں نے آب برحملہ کردیا۔ اور ا ورآب مے تن نازیکس کو مجروح کر دیا۔ امام ئے کیٹر زخوں مجے ماعت افدا کی سے ہاکھ انتھا لیا۔ اور مُعُورًا بَعَى بِيا رَمُولُيا - كَيْتَ بِين كُرْسِم مبادك برا يك سوسس زخم لك عظم. بالأفرستمردي الجوش آیا آپ سے سینہ پر بلٹھا امام نے آنٹھ کھولی اور اسکو اپنے سینے پر دیکھا فرمایا زرہ کا دامن الحفاجب اس نے اٹھا یا نواس کے سینے بیربرص کے داغ نفرآئے۔ فرمایا صدق رسول النداج ضب كوسي سے خواب سي آ خضرت عليدانسلام كو د بيكھا آب ئے فرمايا تمہادا قاتل مسروص العدمد ہے۔ اور کل تم نماز ظهر مير سے ساتھ يرصو تھے۔ بھيرامام نے فرما يا اے ستمريجا نتاہے آج كون ساون ہے ؟ كما عائتوره سيد امام نے يوحياكيا وقت سے كہاكہ حميدكى نمازكا ووت سے امام فرمايانے ترمنبر برخطبه ميرے مدے نام سے بڑھاجا تا ہے اور تو ببرے سینے پر بیٹھ کو مجھے قسل کونا چاہما ہے۔ میرے سینے سے الحو کہ خاز کا وقت ہے تاکہ میں قبلہ ک طرف رخ کروں اور خازمین شول بوجاؤل يجوميرات بدر بي يغمروام مصرينه ساتف شا وشهيدال انن حركت كرسك كراب قبله ك قبله كى طرف منه كرسكيس ا وربيط كرنازيس معردف هو كئے جب بيلے سحيره بيس كئے تو شم مفہور نے اتنا بھی توقف نہ کیا کہ معفرت کا زیوری کرلس ۔ اسی سمجدہ میں سرتن سے مداکر دیا۔ انا دیا۔

اس حا د تہ کے لِندگام شہیدان کر بلاتین روز تک و لیسے ہی پڑے و سے۔ اس مے بعد بن اسکر ے وگوں نے رہ کو دفن کیا ۔ رضی السّٰاعنہم انجعین ۔ الله النبور النبور المالة الما

تَدَالْتَامِدِينَ إِمَا مُلْتَامِنَ قَدُوةً أَلْصَابِينَ سَدِنَا إِمَا مُنْ الْعَابِدِينَ عَلَيْهِا

آپ یا ''ہ ۱۱ ہوں پر جواٹمہ اہل بیتُ الطّامرین تھے جو تھے اِمار ہیں۔ آپ کی کنیُت الوهمين "اورآب كانام عركي أورلق زين الطابرين" أي لقب كم تعلق شوا لمر" يس بك ايك رات أب نماز تبحدين منول تف كه شيطان بشكل از دسا آيا تاكد آب كو بماز يت روك و اوريات مُبارك كوكا شال شاه سجا دي أس جانب التفات شفر مايا أ او ذكما ز نهي تورى اس وقت كتفوا ل كوريجاً كما كم يتناراس في الما" أنت ذَين الْعَالِد يَنْ الله عَنْ الداس في الله الله الم بس ائل روزے آب کو اس لق سے نیکار لالگ آپ کا مان تہر یا او بنت کری یزدج جرا یار بن برويز بن أور تدوان عادل فيل \_ رقصة الصفا ادر صبي أيرين مرقوم م كد حصر عمر فارد ق رُضِ أُولِمُونَ كَ رُما مَنْ خلاف مِن مِزومِ كَا يَنْ لِكِي لِكُونَ كَرْضَا ركر كَ لا فَكَالَيْسَ يَعْنُون كو حِنا المرتون فا بي حصر من الداياك يه باداناه كالركال بن ان كوفروفت كرنا منامس بنين - إن ين سے ایک کو حضرت ایا جسین ملکی القلام کو بخش دیا جس سے ایا جہارم بیدا ہوئ ۔ دُورمر الحکا المستدن ابوبكر كودكاجس سے قامتم سدا ہوئے تركار كاعبدالنزن عركودكاجس سے تالم تولّد ہوئے۔ إى طرح يرتنيوں ايك دومرے كے خا لدزا دى الى اس وجہ سے صاحب روش التَّهُداء كِيةً بِي كد إمام تجاد بنوت اور ملكت كه درميان جائع بي - إن كي بن فأطلب "كا سيرما أو كريطن سے ميں - جوسَن بن سن سنوب بوش - اسطرع سن متنى كاولاد كو كھى شون جامعیت بنوت و بادشاری حاصل ہے۔ الفرض الم سجاد کی ولادت "رمین،" میں ساستہ میں بوئی۔ اور ایک تول کے لحاظ السین اور تیرے قول کے لحاظ سے سی نائریں ہوتی۔ آپ کی عمر (١١ يا١٢) ١ كال كابوئي يسمن أب كاعر (٨٥) سال اوريض (١٥) سال كابنا تي اين والدكار شهادت كارتف المراك عرر ١٨) مالي محل والعص روايت كم بموجب سولت ال

تقى- راديانِ اخباركهنة إلى كرجب إلى برحق كوشميدكرد يأكي توسمر ذو آلجس شاك سجاد إلى رين العابرين كے خصے برايا . اور لوار سی کرچا ہا تماكر سیمطلوم كوفتل كردے ليكن اس كوعمر ابن سور في من كرديا ـ اورد في حجيدة بن كرحم ربن ملم في منع كيا روي من من مور في المركوني سَركو فولين يزيد كي والحرك عبدالترابي زياد كي يكس كوف "كوجيج ريا اورخود واقد كرالاً كدرة روزبوركوفي كوروانه بوالين كوفيون فيتررع دن من كم مدن مهامك إلم بری و تامشهداء ای طرح میزاین چور کر بعقید ال بیت کو او فرق بر موار کر کے کو نے کی

طرف روانه پوشے۔

جب كوفه بهو يخ عبدالمر بنزياد في حيد روز كي بدان سرول ورعور تول ال إلم زين العابدين كومثام كاطرت روانه كردما و اور زمر بن قيس ا ورغر ذو آبوش كو بانج مزار سوار كسائه مغردكا يتاكوان سرول كوالى بيت كسات بزير كرما من بين كريس ألقِقه پہلادن تھاکد مشہداء کے مرول کو دروارہ شام برلایا گیا۔ برید نے حکم دیاکہ ال سے کے سرد ل كو لاياجا ك يجب يرسر له المستحد كالي ديدكر بوجها ا ور لوم ك كه يرمركي ك بيا- إس كي بعد كما كر حسين أبن على كامرالا ياجائد - كوفيا ل طرفت بي ركه كر لاف اور یزید کے سامنے رکھدی ۔ یزید نے ایک لکڑی سے اٹارہ گرے کہا کر حکین ابن سلی کے كية الجية البية و دندان عقر ما خران من سرايك شخص ني والأبارى كدوه اللوجيد ١ د بى شكرے يى في باريا ومولُ الر صلى الله على مدلى كو الناطيب و د تدان كو بور دي تيور دیکا ہے۔ ووسرے تحص لے کماکہ یزید ع اے تعالیٰ سرے ما تھ کوم راکے۔ توجا ہا ہ كرايى جرى سے إس مجكر كو حرب أنكائ - أكفر الله على ويلم كواس مقام برانتانية ہوت یں فرنوا با رمثا برم کیا ہے مصار ملس دو ان لگے ۔ اندلیٹر تفاکہ ضادر با ہو جائے۔ يزيد في خفا اوكر النيل بامركرديا - الل وقت مكت موكئ على - بريزيد في كما كد الل جاء تك بن كرويس كوتم زنده لاش مور إمام تجا وا دُرك تورات كولايا كميا ـ يزير فيام تجاد كاطرف مخاطب بوكر او تهاكديه اوكاكون بيدي كماكياكديك التحين بديريد في كهاكد ين في خارے كوده قل كرد ئے كے مواب ديا كي كرك مين كے بين فرند تقريق موا اور كا اكر مارك كي يسل اوسط من يويوار تصران كو أيك ما من لا ياكيا م ميزيد ن

- しりつしんりしんじょじ

بُونَ - مِن بِسِرِتُ مُوارَّ هَ لَ أَيْ بُون مِين لِسَر مارا وَرَبَّكَ لَا فَتَىٰ بُول مِن بِسِرُوُ حَت وَرُ المركين سيدالنياء فاطمه زمرا بول - من فرزندس ميدنظاوم فورديره عطفي اورمرورسية مِفِیٰ 'مُتلائے میدانِ کربلا جسین شید کربلا ہوں۔ اس نوبت پر لوگوں میں گرمہ و زاری کا سور بساہوا۔ برید لرز گیا موزن سے کہا نماز کے لئے اذال دے تاکہ سجاد کا کلام نفظے ہوجائے لِس موذن نے ازال دینی شروع کی اورخطیہ ناتمام رہا عوام میں غلفلہ پڑ گیا۔ اس کے بعد بزیر نے اکابر داعیان کوجع کر کے ملکم دیاکہ تراور اُمرائے کو فرکو حاضر کریں ۔ اوران سے دُرشت کلامی کی کدکیان پیرامس لئے لائے ہو کہ نیں ان کی اطاعت کروں ۔ لیسر شرحانہ پرلیمنت ہو کہ اس نے ایسا كام كياكة حرب شأم بن ميرى برناى بوكي - اس كلام كامقصد ميرتفاكد لوگوں كى مرزن سے خات ملے۔ اِس کے بعد اہل بیت کو محل ہیں جگہ دی ۔ ا در کھیری صبے کے بعد ران کو ٹیس اسلے موار دں کے ساتھ دین کی جانب روانہ کردیا۔ امام سجادات پر ربزرگوار کے سرکوسٹیداو کے تمام سروں کے ساتھ کے کمتو جرکر الا ہوئے۔ بین مفرکا تا رہے تھاجی الم الم مام کے سرکو آنے برن مبارک سے جور کر اور دوسر سنبداء کے سرول کو بھائی ارجان کے بدن سے طحی کرکے بیتن کائو کی جب یہ كقريب بہنچ أو اہل ترميد استقبال كے لئے باہرائ ادرجب ان كي نظر اہل بيت بريري تومها جر اورانسا رئے آہ و زاری کی۔ لوگوں کوالیا معلوم بواکد قیامت ظاہر ہوتی ہے۔ الى بيت بسطة كفرت كالتي مليركم كروض برحا خرجوث اور نخره وليحدّله والحيّل واستدا لكان كك يسف والول كم العُ مُعِيت ما فع الحرّى وراما محادث ما فالعَمَّان من من من وي وعد ادر سنبرا امت کو زمین بخشی و مسترطیف بن امرالومین بن امار کی بارے می اِسترعاد کی اِلمُ تجاد نے فرایا کہ خانہ کو ہیں مجرآمود کے نزدیک جاکرای سے ہوچیعنیگے کہ اہام زماں کون ہے؛ تاكم لم المى كى كيفيت معلوم بو بس بالاتفاق جراسود كے باس جاكر سوال كيا كرم سين بن على ك بعد المام كون عيد جرائود حركت كرن لكااور زبان تفيح سے كاكر حمين بن على ك بدر على بن سين كالمامت اور دى الم زال مي محرّ صبغه اس عجيب دا قد سيستا كاسجاد كالماست ك قابل الاكتے مادرد مت بعیت دراز كيا ماكفرت كاكرا يا اور توارق استے زايد بن كر الحقر ملي وه مانهير اسكت بهام امت يريخوني واضح مع كه وارث علوم عطفوى ومتصرت ولايت مللقه مرتفوى وي

بن عبدًا للك بين رايى دارالبقا إوشدا ورجنت البقيع بي ابن جيا المرس علي اللا) ك مازودفن ہوئے۔ أكي كياره فرزند اور جاز لزكيا كقسين آب ألمُداثنا عَرُ عِن يا يَجِي إِمام مِن -آب كَاكنيت الجحفر اورلقب بَاحْوُ اورام حَمْرَة آ کے بدلقب باعتبار الوم الهی میں ومعت کی بناء پر ہے ۔ اور میں کہتے ہیں کہ بدلقب قول را ول خدا فَقَ النَّا اللَّهُ عَلَى مُعْدَد م يَعْدَا وَ مِن الْحَدْ مِن الْحَدْ مِن صَرْجًا بِوالفَّارِي مِن المعادِي كرب -"أَكِلِيَّةُ وَاحْتُه" نَازَل بُونَى توين في يوجِهاك يا رسول النَّر أنسم من را اور اس كررول كوما نتين براُدِلِي الْأَمْرِ كُون لُوكَ مِن ثَن كَاحِنْ تَعالَظ ين اطاعت كو مُعْلا در يُول كا طاعت كرما تهمان فرایاہے بر آنخفرسی الملا کے فرمایا۔ اکے جابر اید لوگ میرے خلفاد میں میرے بعد ان میما ڈل مَنِلْ ان كے بدر سن وعلى بنائين و خربن على بي بو توريت بن بآقر سے معرد سے -اك جابر إلى ان سے مبلد الوك . اورجب على النين ديكھوان كوميراسلام بيوكياؤ. صاحب والل تحرقد محتة إلى كم ما بر رفح النوائد في المام محت مدبا قرعلي الدلام سرحبك ده صَغِيرًالنَّ عَلَي كما - اك وريا مرايغرودا فيم كوسلام كماس - لوكول ف دريا فت كيا توكها

اكمارا الله كاكوايك لأكام وكالبيك نام عين بوكا - الرتم ان كا زامذ بالألومراسلام الين

سَرُ صَلَقَدِهُ إِن كُمَّالَ مُنَّا مِر زُوا لَحِلُولَ إِمام أَقْ وَالنَّاطِقُ يَنْ إِمَام مُعْفَرُ السَّاوِقُ مُن مُلِّلِكُ المَامِ وَالنَّاطِقُ مِن السَّالِدَ مِن السَّلِامُ )

آیکرالی بیت طاہرین بی آپ چیٹے امام می ۔ آپ کا مال اُم مرہ بنت قالیم بن مختبن ابی برسی ایک بربررگوار کے بعد مبرا مارت پرسمکن ہوئے اور ایک الم کی جانیت فریا تی ۔ آپ کی الاوٹواتی عا دات مشرق سے مغرب کی شہور ہوئے ۔ آپ کے ناہوں آباء کی ہوکرا یا در بردہ سی آ کھفر

آپ مجاجنت بعیع بی اسی قبدی دون موے جس بی الم محمد بالم محمد بالم محمد بالم مرین المابرین المابرین المابرین الموده میں بدر

فياطق تن الطب الرسوييوتيونيوس

اللواة النبوت المالة ال

## *وْكْرِينْهِ لِ*فِينَّ

## بيتوا ولا و إما عضور في تحتى وصور أما مم ما كم سياما موى كالم عليما

آب دوازده الله اللبيتين ماتوي الم أي - أكل الم ولديس - أكل أم ولديس - أكل أم وكا كينت أبُوالحسَن اور لعب بمنا مبتِ علم كاطب "خفاء آكي يدر بزرگوار كوانقال كم وقت آپ کی مربین سال تی جب آپ سندا است پر فایز بروی آی که کالات وخوارت عا دات بهت بن - حبب البرين مرقوم مع كه الكشخص أب كا خدوت بن ايك روزها خروو ، سے گفتگو کی جو پرندوں کے کلام کے شاہر تھی ، اِلم فیاس وقت اس کا جواب دیا حاضرین نے کہاکہ اس م کا کا مجھی ہم نے اپیں سنا ۔ فر یا یہ کلام اجتمد کے ایک فرقے کا ہے حقیقت بن ایا متمام مخلوفات کی زبانوں سے دا قف تھے۔ یہ کوئی حیرت کی بات الله عدماقال المنطقة وعلم الدم الاستمام كالمعلمة آپ کی والادت ۸ رجب ۱۲ نیر سرمانهٔ سلطان منطوراتی موتی یا سالی مرسراین ر ۵۵) مال على - مريد موره ين بيرا جو عدا درايا ماارت هاسال رب راكي وفات اررجب المانيم كو نهرخورانى سے اوئى واردان رسنىدكا جانك ديا كيا جنائي والالا بحنى من بدك محترب بمنهيل بن اما حجفر الصادق عكيُّ السَّلامُ بو امام كاظر كي تعني تقط البغ بچاکے ساتھ تضرب ہارون رئید جازیں آیا کس کے ہاں جاکرانے تجا کی عَازَى ادركهاكم زين يس وروطيع من ال دونول كا وكساخراج طرورى ے اردن نے کہا کہ ایک کو تو میں دیکے رہا ہوں دومراکون ہے ؟ فرستر نے کھا کہ ا مو کی بنجفرے - ای کلام کے بعد اپنے چیائی انسٹ اور کا سے کچھ بابن کس آرون غضب فضب فی اگیا اور حصرت الم موکی کاظم کو قید کردیا اور کالتِ قیدی آگئی تہادت وكر مراه

رقب للالم صفا قدده سرقضا محر إسرار فالكي سيال في موى التيام

ار المنت الجوافس المورد المنت المنت

الموالة النوالي الموالي الموالية الموا

وكر سرليث

مُ مُنْقَالِهُ وَ لَيْنَ أَنْفَى أُورِينَهُ مُصَالِعًا اللهِ عَلَى مُنْ اللَّهُمُ اللَّالِمُ اللَّهُمُ اللَّا اللَّهُمُ اللَّا

ين أم ين ربّا تقاين عادت بن منجدين تؤل تعاجال المرين عليداللَّام ك مِمارك كوبنى الميدنفد كئے تقے الك رات بن جسك من قبار كا عاب مفارك مين تفا يكايك ايك مردكو رمكهاكر ميرا من فاجر موا اور يحص كماكر أتفيين أنها ادراس کے پیچے روانہ ہوا یہد قدم گیا تھاکہ بن نے دکو کونے کامبحد میں دیکھا۔اس کے رات میں نے مناز بڑی مجر وہاں سے روانہ ہوا بھر حیار ت رم حیات کدرو ضرا کے رہے گاالہ عليد لم يربيونيا - اور اس كاطوات كيا - بحرول سے و مرد شكلا اور فائم بارليا - اور یں خودکو شام کی اس مجدیں یا یا۔ اور حوال ہوگیا ۔ مجر دوسرے روز گذار کا طرح دہ مرد ظاہر ہوا۔ اور میں اس کے ہمراہ ہوگیا۔ ہی لے اس کو خلاکی قیم دے کر لوچھاکی کونہو؟ کھاکہ میں محر تقی بن علی بن موکا کا طب ہوں ۔ حب صبح ہوئی تو میں نے اسے دورتوں سے ہم قصريان كيا - آخريه ما جرا والى شام كريوكا - لوكون في فحص تهم كرد ماكدس ف بنوت كا رعوى كى بے - اور آمنى رنخروں ميں جر كر لائے ميں - اہل دائن الم من قصے سے واقعت ہوکر والی شام سے کہا کدیر تفس بھراہ ہے اس کور ہاکردینا چاہے ۔اس نے جواب میں کہاکہ اس تحف کوش لے ایک رات میں شا مس کوفھ كو اوركوف س مرين كو اور رسندس كل كو - اور يمركم سي شام لو الما اس کوکیوں نہ قید سے رہاک مائے جن متالی اے ای دفت المرس کی گاتوجہ سے اس کورہائی دی ۔ اور آئنی زنجیری گریٹری اور دہ نگیا نوں کی نظروں سے غائب ہوگیا۔ آپ کے اس سے کا کرا مات اٹنی ہیں کہ ان کے افہاری پہا گھا گڑ ا في و فات ٧ فرى تجد روز تعبد المالين كوسلطامعتقيم بالترك و ألفت ملطنت بين شبادت سے ہوئی۔ بنسراد میں مقرہ بنی باتشم میں اپنے جبر بزرگوار کی مر قد کے نزد کے مرفون ہوئے۔ آب کو بین فرزند اور ایک لوکی محق - ایک روایت کے لی فل سے آپ كو دو فرزنه دولوكال يين ،

الزة البوت

# ئو وکرشریف

آپ اکٹراٹنا عشریں دمویں امام ہیں۔ آپ کی مال اُمّ ولدھیں۔ آپ نام اورکن المونين عليه الثلام وسيدنا الماع كى رضا كيموا في طبق - اس بناء برآكي الوامن ثَالَثَ كَيْمَةِ مِن - آيك القب (فَقَت كم - آيك يدر زرگوار كا دفا كروفت آكي عرچة ال على المعرين آب مندا مارت برمترك بوئد آب ساتفالا آ اللبر مویش کرجن کی انتها کمیں ہے۔ وی لوم لی بری دخنوی جو بطریق مواثث خاران اہل ببت بن آنخفرت سے بہو نے بھے سراس فرازند برکہ ہو باجا ذہ ا باے ندکورسندر ت پر بیٹھے بے پیکلف اسی وقت منکرف ہوتے تھے۔ مارہ لیٹ تک را لہواری تھا۔ جیبال بیریں مرقوم ہے کہ ایا م صخر سی میں جب آپ سے کرایات ا درخوار ق عادا ظاہر ہونے لگے آو" مین،" اور اس کے حوالی کے تمام اعدال میجر ہورا کے مقور ہو گئے خلیفہ بنی عباس متو کل علی اللہ کو توہم سب ابوا اور اس کی بنا، برسم دیا کہ آپ کو متب سے آن لایا جائے۔ اور سُرین رائے ہیں جو ساترہ کے نام سے مشہور ہے رکھا جائے۔ ریالقعد آپ کو ساترہ یہن زل دی گئے۔ اس کے قبل ایک روز ایک خودہ باز نے متوکل کے مامنے عجیب دنویب سٹیدے بتائے۔ یتو کل نے اس سے کہا کہ اگ<sup>ع لیا ناف</sup>ا کے را توكركے دكھائے تو تھے ہزار دینار دوكا۔ اس نے كماازیں چربہتر ۔جب المحافی م كالجلس ميں بهو نے ستورہ مازاكر آئے باز دبیتھ گیا۔ اور شعبہ بازي شروع كى مرصف اِنام اللَّاتِ اللَّهُ مِن كَمْ يَعْ وَهُ مَا رَبَيْنِ أَنَّا مُقَالِمِينِ بِوَلِكَ عَظْرُ وَمُرْتَخ كُرِ فِي لَكِّيمِ ا الم کی غیرت کو حرکت موڈی ۔ اس مجلس میں مصوّر فرش تھا اور اس) بزرت پر کامور آ

مینی اولی مقی - امام بری نے سیرکی صورت کی جان رکھ کے کہاکہ اس سعدہ باز کو پکڑے فور ا مورت بڑ مجتم ہو گا ۔ اور چھلانگ لگاکر سنجدہ بازکو سکل گی ۔ مرحید متوکل نے مفارش کی لیکن سور مند مذہ ہو گی ۔ بھر آپ نے اس شیر کو بلاکٹ کردیا اور محلس سے باہر سکل گئے ۔ اس کے ب کسی نے دن کویز دیکھا۔ آپ کی وفات روز د و نبند آخر ماه جادی النانی بی اور نقول دیگر دوری ماه رجب مدا یں بڑا نُدُمُتظُر بالترابن مو گل می الترسیا دت سے بوئی ۔ سرن رائے جو سامرہ کے أب المراتا عشرين كاربوي الم مايل أب كالمان أم ولديس أب كالممارك ءُ حَنَ بِنَاتِ فَي كَينتِ الْوُالْحَنَ وَ الْوِتْرَابِ الْوِرْلَقِ زَكَىٰ وَعِسَارَىٰ وَمَرَأَحَ عَالَ لِينَ يربزرگواركاوفات كے وقت آپ كاعمر (٢٣) سال تھا ۔ ١٥ ردُوسرے تول كم لحاظے (۲۲) مرال تقی ای عربی این پدر بر راوار کی مجدر تدریا مت بر سین این کو مات او خوارق عادات اكر معتركا بون من نركورين وشوآ برالبوت من عكداي عص إلم عَكُوكا كَا خُدِمت بن آيا وراي نقر كا شكايت كالاام كے باتھ بين تازيانظ الك سے زین کو خرب لگائی تو پایخ سود بنار با برنگلے -اِلم سے یہ دینار اس تحض کودے دئے۔ سن تعالى يه خواين عنب كي تي كم بالتعين الكانكي- بعياجا مي تصرف فرات -آب كي الني كوايات إن كه كريرين بنين أمكين مرك وفات روز جمع ٨٨ ربيع الاقل ت لنم كوز المرسطان معقر الترس شهاد

سے ہوئی۔آپ کا رفن سرمن رائے میں اپنے پدربزرگوار کے مرقد کے نزدیک واقع ہے آپ کوالگ ی فرزند تھاجس کانا را ما مخترمهدی علیالتلام ہے۔ یمال اختلات ہے جب کو مدی توہود کے بیان کے سلے می ایکھا جائے گا : آب آئمہ اہل ہیت طاہرین کی اِما مَنْ خَاصِّہ کے بار ہویں المام ہیں۔ آگی ام ولکھیں۔ آپ ش جحده ایر شیان کی کنیرین مرف رائے میں جو ساترہ سے شعبور ہے پیدا ہوئے۔ آپ کا کنیڈ اورة كلينام أكضرت عليداللهم كاكنيت اوراسم مبارك مطابى - آبك لقب مهري دَمَّا حَبُ الزَّمَانِ" وَيَخِامِ اَ يُمَيِّرِ الْمُأْمِعِينِ الْمُعْرِ الْمُعْرِ الْمُعْرِ الْمُعْرِ أيكي بدر بزرگواركي وفائت كے وقت آب كى عمر با كالحاكا كارم مدامات بر جلوس فرايا - جياكة حق تحالى في حضر يحيى بن ذكريا عليهما السّلام كو بزمار طغوليت عكت عطيا فرمانی یا در حضرت یکی بن سریم کوبر ما رئه مستری منصب بنید مرفراز کیا ایکاطرح آب کو ایا مِنْ عَلَی الم مردیا۔ آکے کالات اورخوارق عادات کے تفصیل کی بیال تخالین نیس-مولانا حای اشوار البوت بی بی طیفہ سے جو الم کی نفی کی بین اورا اجم ت عسکری کی پونی تعیں روایت کرنے ہیں کہ حس عمری نے جھے سے کہا۔ اے عمرا آج شب کو میرے بکان ہیں ره جائے کہ حق تمالی آج نورظف دیگا۔ یی نے کہا اے فرندا مال کائی سے سابھا ؟

كه زجن سے يمي نے كها ان ين تو ين علامت على بين يا ماكالوں كها اے عمر الر

مثال و سی طالتا م کا ماں کے اندے کہ وقت والدت تک ان کاحل ظا رہیں تا الحا

تىنى بَنْ دىن رەكى \_ آ دىلات كرنے كے بدر من نے بتى ركى كازاداكى

ى نەبھى تىمدىزى مىں نەكما فركا د قت نزدىك أكل حن عكوكا يانو تا بال كِيا حَقَى وه ظامر بنين إبوني لي بي حيث في البين مقام سي اكراً واز دى إلى عمرًا الجوت د لیخداورس کھریں نرجس ہے ہی این تھرے رہے۔ یں دائی گااورزش میں آگے آئی۔ اس کے بن میں لرزہ تھا۔ اور لیپنہ لیپنہ مور آی تھا۔ میں نے اس کو اپنے پینے سے لگالیا ۔ اور قل بُوالترا مراء و تارة قدر أيت الكرك بره كران بردم كيا ۔ ان سے آواز آنے لی عوالے یں ایکھ رہی تھا ان کا بحد بھی بیٹ میں بڑھ رہا تھا س کے بدر گرروش ہوگیا۔ ہیں اندیکھا تو فرز ند زین براس وقت ہجدے ہیں برا ہواتھا۔ یں نے اُس کو اعدالیا جو تعکری نے این کرے سے آوازدی ۔اے اُس ا يخ كومير بريها بين لا وُر مِين ما ين الحكيُّ - النول خ ابن كودين ل كرز بان يخ كِ منْ ين دى ١٠ وركِها - اكت مير ٢ يَخْ إ النَّهُ كَامِكُم مِن مِحْدَ سِي بات كرو - تو شِخْ نے بیٹم الٹر الرحلی الرحیم ا در قیراً ن کی دوین آییں باط حیں شوا برالبتوتیں ہے کہ جرده متولد بوسے تو دورالو بوگئے اور کلم کی أنگلی آسان کی طرف اٹھا أی بھر جھناک ماری ۔ اور کھا" اُنگریلیندر سے الوالمین " شواع بی بیسی طبعہ سے روایت ہے کدا سے بعدیں نے دیکھاکہ برندے ہمارے سروں کے بنچ انتے۔ یس نے حن تعماری سے پوچھا م یہ کو سے برندے ہیں ۔ کہا جب بڑیل اور ویگر رحمدے فرشتے ہیں بھر جھے سے کہاکہ اں بیچے کواے اس کی مال کے ساتھنے لے جا ڈے جب بیں مال کے پراھنے لے گئی تو دیکھا کہ نَافَ كُلُّى الْمِنْ مِ - اور كِيْمُ كُنُون مِهِ - اور سيك الله ير" مَا آوَالْتَى وَرَهَ وَلَهُمَا طِلَ إنَ الْبَاطِلُ كَانَ ذَيْكُوْقَادُ إِلَى الْوابِ \_ بِرَجِي اللهِ الديس مرقوم بي الكي تخفالي رجی من عری کے روبرد کیا اور کہا بابن رسول اللہ! آیے بعد ظیفدادرا! کون بوگا المكرين كا دريج كو الح بوف بأبر فكل يوجود صوب وات كاجا برنفرا رما تعالان و من من كاعر بين مال كاستا عرفها أله فدا مع تعليا كاسان متری عزن اونی تورک دید کو نه بتاتا \_ اس کا نام هی تمک "اورکنیت ابوالقال م برطابان اسم و کنیت آنخفنرت عکدالسکام اس زین کو اس وقت وه جور وظر لم سے عمری ہوئی ہوگی عرک والضا وز سے بھر دے کا شوآ ہدیں برجی ندکور ہے کہ معتمد بالدر خطفہ

انى ماس تما نزد أدبيول كو ساقره كى جان يدكير بيجاكة حَن عرى فوت بوهكاي حدرماؤ دوران کے لکم برقبعته كركو .. اور حس كس كو اس كھريں ديكھواس كارترمير ب لاؤ- اس طرح المر مح مكان بين قصا آئى ۔ ان لوگوں نے دسكما توالك برده يرا بواس برد برد كو المفاياكيا توايك سردابه ديكها وال بحي بهويخ توايك دریا دیکھا۔ اور یہ نظرا یا کہ اس کے درمیان مطح آب بر ایک صلی بچھا ہوا ہے۔ اور مرد نوش رکوان علے بر کھڑاہے ۔ اور تمان بڑھ رہا ہے۔ اس خان کی جانے تی توحرابين كى دون نود التخاص ين سے الك في حالم كرديك جائے ليكن يانى مِن عُوْق موليدين ما في (٨٩) اتخاص جيرت بن برگئه اور مدرات بين كرف میرنے اپنے اختیار سے پرگیا خی ہنیں کی ہے۔ بر چیز کدان اتحاص نے ہیت إظهار كاللكن أس مرد ف ان كى حانب القات أن كيا - مجوراً وه لوك مترياً للرئو كه روبرو ماكرسارا حال من وعن بيان كيا \_ خليفه في حران بوكر كماكه يه رازكني حكه م

صادعيب المركمة بن كم برك برك علاء كانزديك أس كالبوت علم ادر تمام الى امّت معنی این كدا م محرز تهدى عالمرالم كا ظهور بو كا وران كى دهم سے ممام دنیا عدل والفات سے جور موجائے كى دلين بير ملد كو لات دير مدر کا موعود دیا م محسمت میری ابن ایا جن کری بونگے یا کوئی اور بنی فاطیلیمااللا سے ہوگا۔ اہل سنت والجا عت كا عقيده ہے خاتم ال رمول و انتفى ہوگا جا اور بنى فاطم عليها اللهم سيم آخرز ما في من كولّد عوكًا واوروه بم نام الخفرت على لوله اوگا اس کی کنیت مطابق کیئت آ کفرت رے گا۔اس کے بالکام عبر اور ماں كانام أمنه بوكاء اوراً مخضرت إس كه شماكل ملية جلية بمونيكاء اس بناء برانا جموم كا بن حَنْ عَبْرى كو وه م كى روعود منين كية عِنْ يَدِينْ عَلَى الدِّين علام الدول ميا فأف عُرُوْهُ الْوَقِيِّينِ لِكِهَا ہے كہ الم حرّر مركا بن حسن عبركا حب لوگوں كى تقر سے مناسب روكة توييك دائرة ابدال بن أك أى كابتد ترقى كركة قطب اللى كام تتبد الى ير ع اوراكادرج ين و فات يائى اور دينه وره مد فون الوساليك فرق

ماید رست کدا ایم بهدی این حس عسکری یک بهدی موعودی -اورمزاب سرتن رائے میں پوٹ مدہ این حب اُن کے خرد ج کے لئے متیت ایزدی ناطق ہوگی لوان کا فہور ہوگا۔ اِس طرح ا ماتیہ نے امام محد جہدی کو امام غائب قرار دیا ہے۔ بهلی عندت قصری بے بعینے جموٹی غیبت جس کا اُغاز و فات آ آم کری ہے ہوئے عب كرأب مردا به مين مخفي بموكّع ـ اور يه غيب إنقطاع سفرتك رميكي - < درمركونيت طویل نیجب کوعنبت مُطَوِّله کیتے ہیں۔ اور دہ زیامہ انقطاع سفارت سے اس زمانہ الك معرس كو خلائے تعالى الى آب كے فهورك مع مقرركيا ہے ۔ عنيت قصرى برايك رے کے بعد ان کے اور تمام خلائی کے درمیان واسطم ہوتے ہیں جو مخلوق کی حاجة كوان كال بيونجا في إلى ما وران كاجواب حس ارتاد لاتي بي لبن يدسفارت عركي بن فحدًى وات برخم الوكني - و فات على زكور الأنهم مين الولى د اس كے بعد كسى الم الم كؤد بي اوريداس كى بات سُنغ بن آئى ليكن وكاس برسفت بن كدا مهدى موعوداً لِ رسول سيرظام موكل مرافق اسم مرافق اسم مبارك آخضرت عليراللام موكا -ادران كى لَنِيْت مطابق كَنِيْت أَكَفَرِت عليه السّلام بوكى ما وران كى والدين كى نام بى آنخفرت على إلّلاً كَلُورِ الله ك كروالدين يكه اسماء كرمطابق بونك مرادر (٣٩٠) رجال النّران كه عمراه ربينيك بجب وه ظاهر بونظ تو ولاميت آخكارا موكى ما خلات غامب رفع موحاً مُرِيكًا - ولايت مُطلق مخديدان برحم موحائكا بخارياً اورْكُم كا صيف عِيم كم قَالَ عَلَيْتِ مِالسَّلَامُ لَا تَذْ هَبَ الدَّمْيَا تَعَيَّى يُمُلَكُ الْمُ بِ رَجُلَ مِن الْمُل بَيْتِي يُواطى إِسْمِهُ إِسْمِي وَفِيْ مُلْكِينًا وَهُوَ أَنْ تَيْكُونَ سِيَدُ مِنَ السَّادَاتِ الْحُسَائِينَ وَإِسْمِ أَبِيْهُ كَالِسْ عَلِيسُم أَمَّنَهُ عَلِيسُم أُمِّنَهُ عَلِيسًا فِي ، ﴿ وَمِن مِيثُ مِن مِن مِن مِن مَالَ عَلَيْهِ السَّلَامِ لَوْلَمْ مِيوَى الدُّنْيَاالِلَّا بِهِم لطوّل ا علّه ذا إله الْهُوم حَتّْ يبعث الله فِيهُ مُه مُلِّمِينَ اَوْمِنْ التياتي بواطي اشمة إشمي وإسم أييه كاسم أكيه كاسم أكي كالمالان لِلَّةَ عَلَا لِللَّهِ لَكَامَ لَدَ عَلَا لَكُ وَجُولُ يَعِيْ أَخَصْرَت عَلَيْهِ اللهَ فَإِلَا لَهُ الْرُدُنِيا

سے باتی مذر ہے گر ایک ان تو فراے توالے ہی دن کو درازکرے کا بیاں تک کہ اس ان ين ايك اليه مردكو الماشكا بوميرى إلى بيت مردكا الربكانام ميران م كاوا فق، اس کے باکٹ نام میرے باپ کے نام کے موافق اس کی بال کانام میری بال کے نام طابق بوكا وه زين كوعدل والضاف مرديكا جداكه وه والم الم معامري أبوكى دوسرى مديث ين آيا ع قَالَ عَلَيْ مِالسَّالَامْ عَلَا لَا سَامُ سَعَابِهُ عَالِمَ الْمُعَالِبَةُ عَال لسَّما بَهْ الَّتِي عَلَى زَائِمِي وَفِيثَا مَلاَّئِكَة بَيَا دُوْنَ مِنْ الْهِجِمَا بعواة وَفِي بِرَفَايِة مِيدُمع مَوْتَهُمْ مِنَ الْمُسَرَقِ إِلَى الْمَرْجِيقُ مَن كان نايمًا يَسْتَيقظوَ عَلَى مُقد مِلْة الْعُسَالَ بِيَونَ حُولَةُ وَسَكُونَ الرئ ضملوالعلك لايبقى آفرالظلم حتى يشرب السَّمع وَالْفَهَم دوسرى مديث من مع - قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامِ طَايِمَةً مُنْ أُمَّتِي يُقَالِكُمُ عَلَىٰ لَتَى طَا يَعْدُولِ لَوْمِ الْقِيَامِةُ ثُمَّ قَالَ فَيَنِيلُ عِيْفُانِ مَنْ عَالَ فَيَنِيلُ عِيْفُانِ مَنْ عَالَىٰ فيعول امريهم صل لنا فيعول كالنّ بعضكم عَلْ بَعْن امراء تكومه العنَّه عاندِلُم الْاسْمة حكاله مُسْرَلْم \_ يصفحا برالضارى روارة كرتيب له أكفرت الدالل نَ فراياكه مركامُتَتْ سِي كَمْ لِي قَالَ كَيْكُا ورغالب ربينيك ت مك يجر فرمايا نزول كرينكي تيك ابن مريم ال كل مدرك ليران كامريين تحدّیه بری کهبیگ نماز کا ۱۱ دت فرمای تاکه ایک احتداکری حضرت مبسی فرما نینگے کی آماز مذكر ونگا ۔ فعدائے تعالیٰ اس امّت کو محترم بنایا ہے۔ اس کے مبض کبھی ایا مت کرنگے اور فرما شِنگ آپ اَ گے بڑھتے کہ اما سب نماز آپ کے لئے ہے۔ روا ہم کم۔ دُورِي مَدِيثُ مِن عِيهِ . - قَالَ عَلَيْهِ السَّاكِم مَوْلِدة فِي الْمَرْيِّيَة وَ ظَهُورِهُ فِي الْمُلَكُّهُ وَمِجْرِتِهُ فِي بَيْتِ الْمُقدِّسِ وَ يُؤيد مِنْالَ بِنُفْسِعِ لینی اکفریکی المرملیدولم نے فرایا الم مهدی کا تولد رست، طیبه ہے اوران کا آیا كامقام ظهور "مسكمة" كيد اوران كالمجرت وخرون بطرت بيث الموزس اور وہی ہزات فور فوت ہوں گے ،

لْحُسَنَ "وا بِي مُحسّد ہے۔ اور لفَ مُتنبی ہے ۔ نهایت جبل لیل القدر فقے سیزشمائی سام سالتام کے شاہر سے لوگ ان کو ای لئے حن تانی ہے عاطب كرتے تعے - آپ كى بيوى فاطم بنت حين كيس ـ كلاحسين كأتفى مروخة التولوس الحصة بي كه يدر بزر كوار كے بعد اس كا داعير بواك إيد و بزرگوار خین بن علی کی سی لوکی کو این حبالهٔ عقدین لایس و ایم من علیداللهم ف اني دوصا جزاديون فاطمه اوركينة كويش كيا الدفر ما ياكه تم ان يل سيرس كوجامي كُ اختيار كركت او حن منى كوشر أكى - ابناسرشر سي مكاكر كور مر مادر كيد ديكا المم ين عليه اللهم لا فرما ياكه بينتيج بن تهمارك لية فالحمد كو متحب كرتا عول جو جمه سربهت شَابرے۔ اور بالاَ خر فاظمہ کواک کے حب لہوقد میں دیا۔ خدائے تعالیٰ نے ان کے بطن سے حسن مثنی کوینن فرزندعطا کئے یعبرالتر محض ، ابرآئیم عمر، اور شن میں تمام احات برفخر كرتے تھے كہ ہمارى مال الم مين كا بيتى ہيں۔ اور ہمارے پدر المحسن ہيں حق شي كواور ورواط كريض والود اور حفر ان كامال أم والرحيل صاحب مخزن قادريد كهت بن كرا راحسن عليدالله كاولاد بندره لركا وراكولي شَى كَالِيكُ بْنُ لِو كَاسْمِ ور بُورِي حِسْن عَالِمَ الدرتيد قالم المن جاكرات كالم

بيد موس - زير لا ولد فوت موس - اور مثنى فاطمه سيمنوب موس ما م تعمَّالا برار محتى ل المن الحسن بن الحسين في هو عُاسِياء- ألفرض آب الم اوّل جمع اللبيت عامم بعد إلى . عبرالى دراوى جذب القلوب بى فرماتي بى كد ابن زياد فايض الم الم مصروا كا به كم جب ولدابن عداللك من مكرج كا ادا في كعود رسن أيا تواك إ برمنجد بنوى يرخطبه مرمط واتناف خطبه يس أس كي نظرحن بن حسين بن على عليم الله ك جال بربرى جو فاطمة الزمراعلى السلام والتمنية كمكرين بيني تصد ادر التدين أيم جس میں اپنے جدال جمال کولاء کامُنا برہ فرارے تھے۔ جب وآپ دہرسے اُٹراعر بن مولالوزیز کو طلب کر کے جھڑ گادی کر ایمنیں یہاں کیوں رکھے ہوا ورہا ہر نہ لائے۔ ين بنين جا ماكه بعدان كواس جَلَّه ويجهون ألر سي بابرلاؤ أور بحدين وجل كرو يجتمين كه فاظريت الحين ومن بن الحن اوران كي اولا وكفرك المرتع بابرا في سانكاركم ول في كما الرب بامريني آتي مي تو گركوان برزوال دو-ادر كوكاما ما كان بيران كاهاد يام لائن اور گر كوكهود داي مي عمرورت بايرا يا اور روز روشن ين محدرات ال بت میند کے باسر عبلی گیں اور خبکہ کو این سکوت کے لئے اختبار کیا بعض معا ين على يدوا قد وليد آن سفيل بوا - اور اسطرع كاحكم عدر من عد الفريز سے و قوع بدیر ہواتھا ۔ عرف س گھر کے معاوضے میں سات بزار دیا ران کوریا بن بن من رجی الساع مائے ہوف م نہ لینے کی قیم کھائی یو سرلے ولیر کو ہیں داقعے سے الكه كرمطلع كيا - وَإِلْكَ رُكْ حَكُم دِيا كُرارُدِه مِنا وَحَدَثِين فِي رَجِي تُونَالِي اللهِ لو \_اوران كوبا مركردو \_اور رقع كو سيت المال مي داخل كردو \_ صاحب روضة الشهداء كية إن كد صفرت التي ن عداللام لو كداره لرك اور باع وكان من وك وتروش في حين طور مال عبدالله عزه يعوث وَبِالْحِن عِرْ اور فَالْمَ عَظِي الأَلْ عِلَمُ النَّرَاور قَالَتُمَ النِيْعَ بِرَدُلُوار كَمِا عَدُولُونَ كر الله بن جائم بهادت لو من كيا يكن جاراؤكان كي ينجي باقى رہے فيدرس حين عرب

وكرشرك

و زر در وصفارت روالا اصر محر لران الميت را المالية

البنداء الم مين مدياله كارتها دت كرود يؤيد بن مقاوية سال القد تقيمتية البنداء الم مين مدياله المامت فاصر بنها يا ـ الم وزن الك المرب في بن المنقام كارتها و مندا مامت فاصر برنها يا ـ الم وزن الك المرب في تخذب هيف كا خيدن كا ـ اور فر اياكد المحت بزرگواد آين و ور منزط بوركا كا جو كسى اور سي منهو كسى اور سي منهو كسى اور دومرى بارآ لي جواغ بنوت كو رون كيا-آب بر خداكى رهمت بهو ـ النوض يخزب هيفة في بين مال كه خاميول سيجفاك كا ـ اور مزيد كوال كي بناء برابي بيرو ون كرمائ مة مين كيا ورخ و خارس بي عالى كم البن كو حس كى بناء برابي بيرو ون كرمائ مة مين كيا ورخ و خارس جاكم الدوم كي بناء برابي موسية من كي روس كي بناء برابي الموسية من كي دوات

المنافرة ال

# وكرسرك

نور سرب بروردهٔ ولا وبنوس دفيم رود في المحكم مر زبرار و ربري جروفيا

المِرِي وَنُ الْبِصِرِ رَحْمُ النَّهِ لِيدُ

صاحب کشف الجوب لکھتے ہیں اکٹی نام علی بن میس ایس ایس کے میں ایس کی بن میس ایس کے کہ بن میس ایس کے کئیت الدو تر کنیت الوقتر و الوسی رتھا۔ مہور اللہ کے جو کھے تعلیقہ کھے ۔ جس کی بنا میں آب کو ہر جارم امرا الموسین تضریف کی علیالم اللہ سے جو کھے تعلیقہ کھے ۔ جس کی بنا میں آب کو می ت حاصل بھی کہا جاتا ہے ۔ ایم س کلیرالد اور خواج کمیل ابن زیادی بھی آب کو می ت حاصل

مرى ہے۔ آئے بہت نضائل تھے۔ روضة الاجاب كى آخرى طرس سے كه آب والدبحرت کے بارموں مال میں صرت مرزن اکمر کے ہاتھ برمان موے جو تعام ميدا موعي توصرت عرفاروق كر آكران كولي في فرايا ال كا نام س ركهو كه نیک صورت ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ کا بال اُمّ سلیم کا موالات سے میں ۔ ایک روز كى ال كام من شغول تعلين حسن بصرى دوره كم لئ رولة لكي السلم رض الشيونها عفت البغ سينم مارك سي منم كيار اوركيتان ان كي منه لين ركهاردوده كر ميز قطر الله الوعد النه برار بركات وكرانات بوحى تعالى في ال ميل ك ده اكا دوده كاكر سمري كيتم بن كد أمّ سلم بميتردعا فرا في تقين كدا عفلاس ومقدائے طلق کردے ۔ جناکیر ایمانی مواکر ایک سوتیں صحابہ کو آئے نے یا یا ا وران سے استفادہ کیا ۔ ادر پیٹوائے خملی ہو گئے۔ - ذكرة الاولياء من ندكور مع كدوب امرا يومني كاكرم التروج، لجره من أمي تو تمام واعظوں کومنع کم دیا ا در فریا یا کہ سے نبروں کو توڑ دیا جائے اور خلی خواہیں بعرى ين بسيس بلكرام اورسوال كياكه أعيالم بن ياستهم؟ الحول في كهاكي كجه بسي بول على محمد بخصر على التلام سربون في اس كوف لن مك بهو فيا ديتا اول امر المرمنين نے ان كومنع بنيس كيا ، اور فرما ياكم جوان سفاليد عن سے يس علے كئے . جب حن تجري نے امر لوميين كو فرارت سي كانا تومينرس اُتر كے۔ اوراب كي بيج روانه الوث - بهال تك كداً بيموخ كيَّ أوركها باامرالونين خلاك ال معنوى كماك رائخفرت يد حن تجري كو مرات تكليم وتلعتين مِكُما مع حبى كى بناء برأب عالم برسفيول موسى -سمفت الادلياءين سے كم آب گوبر فروش تھے ۔اسى وحدسے آكو حس توموى كى كہتے ہیں ۔ آپ تابعین كارسے تعق عُجِنة ہيں كہ آپ سے سوال كيا گيا كہ اُسلال كا كيا ہے؟ اور لمان كون سے ؟ فرما يا مُلافى كان بين سے اور سلمانان زير خاك ہيں۔ لي نے پوچ اکسنے ہارے دل سور ہے ہیں اس لئے ان ہی آب کی بات اثریزیر الميس بولى كياكرون ؟ فرايا كائن تم سوتے ہوتے كه جب سوئ كو ہوستاركيا جائے

لودہ میدار ہوجا ہے۔ تہارا دل مُردہ ہے کہ کتا بھی اسے بلایا جائے میدارنہیں ہو<u>تا نے</u> المن إلى كرآب مفترين ايك بارتحل من ويوظ كمتر الرياب ما حرب رين تو سے اُنز جاتے۔ لوگ کہتے کہ اتنے بزرگ حاضر ہیں اگرایک بوڑھیا حاضرہ ہو توک ہوتا ہے۔ فریا تے کہ جو لقرکہ ہاتھیوں کے لئے نیا باگیا ہے جو نیوں کے ين ين والالهنين جامكة عجمة إلى كرجب مي محلس كرم بوني اور آك دون ما بوتى اور آئكمول سِي يانى بهن المَّا تُوْ كُلْ بَعْ اللَّا وَاللَّهُ مُن اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ ر یہ نماتم گری متہا ری ایک آ ہ حبکر سوز کی وجہ سے ہے۔ کہتے ہیں کہ آیک تحض لے آپ سے سوال کیا کہ آپ کی علیں میں اس کورت سے ۔ ماضر ہوتے ہیں گاس بھتا ہوں کہ آپنوش ہوتے ہو تگے ۔ فرمایا میں کترت سے خوش نہیں ہوتا ۔ البتراکر در دش اہل دل حافر ہوتو میں خوسس ہوتا موں۔ كيتم بن كرأب برخوت المي امّا غالب تفاكُّنكي في آب كو بنها بوار ديكا بمام طلق كواية سے بهتر سبحقة ـ كال محست كايہ حال تھا كسب جگہ ظورتن كامنا بدہ ر ماتے۔ اور خود کو درمیان مذیائے۔ الغرض آیے کمالات و خوارق عا دات انتخ بس كدان كي تقيفيل كي برمات كنجالي أبيس. آب جوده خا اوادول كے بیٹواس - آپ كاسلار ارشاد قالت مك جارى رم گا۔ نتی التواری میں مرقوم ہے کہ زمانہ ملطنت بنا میں عبداللک بتاریخ فو ماہ رجب منالک بتاریخ فو ماہ رجب منالک بتاریخ فو ماہ رجب منالک بی عروم ا سالظي صر كے فلفائے كارل بى عبدالوامدبن زيد اور صب عي تھے :

یجی تالبین سے تھے کئی محامر کی آپ نے محبت مائی تھی۔ خاص طور پر آر روج مقے۔ الدین علاء الدولم منانی بلس من فرما نے ہی کہ ایک روز اس المومین عالم اورث بر بیصے اور کمی آبی ریاد کوجواب کے صاحب التر تھے ابنی پٹھے کے بیچے مٹھایا ۔ ایسے امرالونین کا برطرافقہ تھا ب لوم ا درامراری آپ کے بالین میں موجزت ہوتے ادر آپ جا سے کہ کوئی بات ظاہر ى توجب ا ون برين كيل بن زياد كومجى بنها ليتيه ا در اسرار بيان كرنا شرد ع كري اس كربدكيل بوجية كدامر المونين " حقيقت "كياب - فرمائة تم كو حفيقت سي كيا والطم كيل كمنة ـ كرين آك ما حي اسرار بون - اير المومنين في ايك إن بو مكن آلك صقے میں اس ای قدر آنا ہے جو سرے سے کی دیگ میں جوش ہوکہ پکلنا ہے۔ سالیک ایس اسراعلوم باطنى جواميرا لمومنين سيحكس كوبهويخ ببشكل سوال دجوا تقضيل سرقوم بن بومطالعه مصلوم موسكة بن ينزيخ عدالزاق كائى في برراك كاشرح بن الكيلودة رسالہ بخریر کیا ہے ۔ اور میر فغد العیم شاہ دلی کی اس برعمیلی میر حسے ۔ یہ بھی جراع اس میں ے کہ ایک فالیر المونین نے فرایا اکے حکیل الدر اپنے سے کی جانبات و کے کہا كەسىيى بىت سار سىلىلى كوئى الى نظرىنىن ئاكىكى سىكىدى جىنى دانانی ا ورمزرگ دیکها بون جانبا بون که وه لوگ ان علوم سے صول دولت دنیا اوراه لنگے۔ اور مین لوگوں یں دین اور ترکئے دیا باتا ہوں ان میں دانائی اور بزرگی نہیں ہ ه ان علوم کوسیجه کیس ـ ا وربه دو نول صفات ایک خص میں باعتبار عدد کم موتی میں کی واب كے اعتبارے زیادہ ہوتی ہیں۔ س كے بعد فرایا و استوقال الله القريجيل ابن زيا دتمام غزوات بين اميرا لومين كي خدمت بين حاحز رسع - اور تخص مالتروج كالتهادت كياب كوشيني اختياركي اور ترميت داركادين مي وامسانوين سے الی تعی سنول مو گئے مربدان صادق الاعتقاد کو قرباتے۔ سلطنت عدالملك بن مردان بن عمدي مين عجاج بن يوسه م ید سر سر مراز الترکک

الله المنافعة المنافع

## ر در کرشراف

مَعَ وَرَيْ مِنْ الْمُعَيْلِ الْمُعَالِقِيلِ الْمُعَالِقِيلِ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمِ

آپ کا وفات کے مقبل سٹوام البوت میں ہے کہ آپ نے امر الرمین کے مراہ جنگ مفین میں مقال کا ورک میں کا ورک میں ہوئے مرک الاول اورک شف المجوب من کے دم

الحیس گی اَ زروشی که غزایس ان کی رطت ہو۔ آئے اصحالے جا باکہ ان کاعن تارکس ان کے جارون میں ایسے کیا ہے لے جوکسی الزان کے باتھ کے بنے ہوے مدتھے۔ ان کیروں مركفن بناكرة بريس دفن كيار ان كا تاريخ وفات بقول أول سائن وربقول تاني كندير يربوني \_ إلم عبدالله يأفري نے روفتر الرائين ين دونوں روايات درج كائي، قدوة أصحاء ليعين زبره أرباتيتن فاسترن فحدين أكاجم (deleasola Pin آب كارتالبين اورفقها مصبحه يرسد سے امك تھے۔ الم المونين عالم ترفي اللهمنها نے آپ کی تربیت فرا فی تھی کیلی بن معاذ فرماتے ہیں کہ برہند میں کو قاتیم سے زیادہ افضل ہیں دیکھا۔ اور زیاد سے مروی ہے کہ برتینہ یں ان سے زیادہ ما رلم یں نے ہیں دیکھا ۔ اور عسرین وبالعزیز سے منقول ہے کہ آپ نے فرایا کہ خلافت كامعالدميرے اختيار بس تفايين لے قام م كے ليے چھوٹر دیا۔ سے سے جوز دیا۔ کھنے ہیں کہ آپ کی ال کری بردجرشہر یارین بروبزین لوشیروال عادل دومری آپ كا وفات كريم ير بعول ديگر سالنيرين بونى ،

مِثْ وَمَا لَهُو كُونَ الْمُو كُونَ الْمُو كُونَ الْمُونَ الْمُونَ الْمُونَ الْمُونَ الْمُونَ الْمُؤْمِدُ وَمُ

#### رد گرسرل دو گرسرل

جراع المن المراج ولي و ويوا كالمارا المعلى الموضية في المعلى المارات المعلى الم

آ ولئي درائت صحابه كاركوا في ديها تقام المن آن الله وجآبرانهاي وغير المام الرائي درائت صحابه كاركوا في ديها تقام النوايي من بي كه المخرت طالبلا من البن آن الله وجآبرانهاي وغير المام دران سے حدیث كی مند بنائي ميف نه آلا ولياء من بي كه المخرت طالبلا من البن أن مالك كو بطورا ما منت تعويين كيا تقاكه وه است الوضيفة كو بهر كار والمن بن مالك كو بطورا ما منت تعويين كيا تقاكه وه است الم من يهو كيا هيا وي حوال المناحيات كه المن وي الدر من المنه الرائية والمناحية والمناحي

المنظرية كذهارون المهدين بها الماري على الماري المنظرية كذها ون سع واقف عقف اورتام ولتون من عقول عقد على الماري والمنظر من مقول عقد على الماري المنظر المنظ

شكوة دوم

صاحب السرار كلت بن كدايك الوصيفة أونى نے قبر عيقى كى جائز كيم خلق سے روگردانى كى ۔ اور گوت معزلت بن بلخه گئے ۔ رات بن بهجبر خلاصلى التوليم كوخواب بين ديكھا كرفر مارہ من اے ابا صنيفہ ابحة كومير سے لئے بيدا كيا گيا ہے كہ تو ميرى منت كو ظلى ركے ۔ فصد خولت مذكر و لي آن وقت سے وہ استنها د ين خول ہو گئے ۔ خواجہ آبودا وُد طائى كئے ہيں كہ بن من مالى الوصيفة كے ماتھ خلوت وجلو ميں ريا بھى مذ ويكھا كہ سنگ سرنيٹ ہوں يا استراحت كے لئے يا وُل لا نے كئے ہول ۔ ميں نے كھا يا الم الرضولوت بن يا وُل لا نے كئے توكيا مضائعة ۔ فر ما يا فكا كے ساتھ

علوت یں آواب رکھنا زیادہ دلی ہے۔

تاریخ یا فعی میں ہے کہ اینوں فے لقم ملال کے لئے رہنم آفی یا رستم فروشی کا بميثرا خنياركياتها وجب خليفه وبوجعنر البيروالله والفي جس كامتهور لقب منصور ما التركها قاصی شرکی بددیائی سے رنجیرہ ہوئے تو اپنے وزراء سے شورہ کیا کہ جارتھ فل علائے کا مين - ايك كو قاضى بنا دينا جائے - اول الوحنيفتر - دور مفيات توري سو مِنتر ع جمارم منعر بن خوام ـ بس جاروں كو طلك يك \_ راست من أبو حنيف فيكا بن فراست ستكرا يك کا حال کہآ ہوں۔ باقی نوگوں نے کھا کہ کہو کمیا حال ہے۔ فرمایا میں کا حیلے سے قضاءت کو نور سے رفع کردونگا سعیان بھا گھائے۔ اور شعر خودکو د لوارۃ بنا لے پڑر کا قاخی ہوائیگا القصريه منان توري رائت سے معال گئے ، اور ماتی بین اشخاص خليف كے را منے گئے خليف نے آول ابو منیفد سے کہا کہ آئے منصب قطالیت اختیارکریں۔ ابو حنیفنہ نے کہا کہیں وسے ہیں بکہ حوالی وب سے ہوں۔ سادات عرب میرے فیصلے ہوا صی نہ ہو بھے خلیعتر نے کہاکہ اس کی کیابات ہے۔ اس کے لئے ملم جائے۔ ابو حینعذ نے کہاکہ میں جو کہنا ہوں وينصر فضايت كاال بنين بيون توجهو فكهما بون اوردروع كوسلانول كے مقدات كا فيصيد كرن عرال بنين بومكا - يركها ورخات يا في متصر في ديوانكي كي كلات كين شروع كردا من مناكدان كوچمور ديا جاشى دادر تشريح كوگفت كو كے ب رقاضى بنالياكيا۔ روضة الشهداء بى سے كروب ابرام من عبدالم الحف ولادات الوليان الله سے اکر اکا بروقت کے انفاق سے خروج کیا بزرگوں نے بٹن الم اہمن وعباد بن منعمور نے ان

سے میں بعیت کی امام الرحنیفذ کو فی بھی ان کی معیت میں تھے۔ اور ان کے خرد ج میں معادت اوران كى اخرت كا فتوى ديا تقا عير فوراً حساء كي جاريزاد درم كرما تحدان كينزد كي بيا اور كمتوب الحماكد بعض لوك مير، دائن كري ورنه بن أب كيما تعرب لهما ما - ا وراكي در دیتا ۔ یہ کمتوب منصور والقی کے ہاتھ میں پڑگا۔ خلیفہ الوحینفہ برینفا مواا دران کو قد کردیا جِ آبِ كَي وفات كاسبب بن كيا - وه يديمي لكصة أي كدايك بورصيا اما عظم كياس اً في اوراك كم تم فقوى ديا -اوربيرا الركا ابرام بن عبدالله الحمن كرا تفرد في كياف يكلا - اور اداكيا ـ الم نے كهاكائ كر كائے تيرے فرزند كے يس بوتا حرب إلى بيتين ان صاحب كثفةِ الجوب ان كا تعربي بن الم المال مقتلات تيال شروعوت وسلاء للحكر كلية إلى جب بي يروضر الكفرت السالم المال كاطراف ما تع تو السَّال مر عَلَيْكَ باستيدًا لْنُ سَلِينَ كِتَ الدجابَاتَا عَلَيْكَ السّلْم عالِمَام الْسُلْين يجى بن معاذ رازى كهية بن كرميني صلى الترعلي في كويس في تواب مي المحاء مير ن كما أيْنَ أَطْلَبِكَ يَى آبِ كُوكِهِ الدَّونَ تُول وَ فُرالِ عَنِ رَعِلْم أَلِئ هَذِي عَلَى اللهِ نواجه تحسدياراً العلى الخطائيل المصفي بكد إمام اعظم كا دجود ماري والمالكي الم كا قرآن كے بعدري برامعزہ ہے۔ اوران كا نمب دہ نمب ہے كہ صرب باللّام نزدل کے بعد جالین سال تک ای زہب کے میا فق حکم کر منگے۔ كميتي ينكد أخر مرستبد الواحث وخاله كعيم أوابك با وسير مضعت قرآن اور دوسر ياون مِكُورِي مِورَ بِا فَي الِصْف قرآن حَمْ كُيا أَيْمَاء كَفَنَاكَ حَقّ مَدْرِ فِي تَلِكَ وَمَاعَ الْمَاكَ حَقَّ عِمَادَ يَلَكَ إِلَّت لِهِ أَوَادِوَى كُم اللهِ الْمِعْنِعْمَا جَمِعَ لَو فِيهِ عِلَا مِماكر بيوان كا حق تقا اورمیری تولے ایسی عبادت کی جیسی کرمیری عبادت کرنے کا حق تقالیس می نے بچھے ادرتیرے میر دول کو بخش دیا ۔ الخرص آئے کالات اور بزرگی اظرف المش ہے۔ بہال س كى بورى تفصيل بيان نهيل كى جاسكتى\_

ب كى ولادت منهم من اور د فات منظامة من برمامة م

سفوردافي بتاريخ هاررج بوئى \_آ يكاعرت قرال على -آ يكا مزار تصل قديم بندأ واقع ہے۔ رحمت اللہ علمید ۔ المان المؤت ابريمي مالك وسار رحم التدعك مصاحب فواجد سن بعرى تق جواس طالق كے بزرگواروں سے بس - آپ كى ولادت آب کے والد کے خانہ کوا دے ہی ہوئی۔ اگر صربندہ زادہ تھے لیکن دونوں جہال سے آزاد محے۔ آپ کی کرامات وریا ضات ہر ملکہ ندکور ہیں۔ کہتے ہی کہ دینار آپ کے دالکام تھا۔ زیادہ صحیح یہ ہے کہ کئی میں ماک تھا جب دریا کے درمیان بہو نیے تو کمٹی والے نے كرايد طلب كي - الكنا كهاكدمنين ہے - است اتا ما دالكياكم بيمون بولكيا رجب بوشيما يا تو پر کرایہ طاب کیا۔ مالک نے کھامیرے ہاس بنیں ہے کئتی والے نے کہا کہ تیرا یا وُں بجر كردرما مين أدال دو انكا ـ بعريان خِدائ مناكى دريا يس مجھاياں ظاہر بوئى -برايك منوس دينار كرى بوتى عى-مالك إلى لا نباكيا اور محصلى كر منه مي جوديارتها في اوركتى والي كود عدا-جب یہ حال نظراً یا توسب یاوں بر گریٹے ۔ ماک نے یا وَلَ تُحَاسے یا ہر کیا اور یا فا

بر صلے لگے۔ اسی وجہ سے ان کو مالک دیار کہتے ہیں۔

عَدَ إِين كَدَ مَالِكَ وَيِنَار بِهِالْمِنْ مَالَ لِعَرَّهِ مِنْ رِياصَتُ درمِهِ بِرِ مِنْ مِنْ مُورِفُ رے اور اس ا شاء میں مجور نہ کھایا جب جالین مال گزرگئے انسی میں کھور کا خوا میں

بيلامونًا - مالك ين لفس كوروكا - القف في وازدى - اوركهاكه كمعجوركها و وافنس كواندلينے سے كالو۔ کھتے ہیں کہ یصرہ بین ایک مالدار مولوی رہنا تھا جو فوت ہوگیا ۔ ہ*ی ن*اکتہ ا اللك معمورى - أس كى الك لوكى تعى بو زمايت خواهدورت سى \_ اس ف الك س س کی تاکداس کو مدد ہے۔ الکت نے کہاکدیں نے دُنا کو تین طلاق د شے ہیں۔عورت بھی د منیا سے ہے ہیں مُطلعتہ سے پیکاح مذکر دنگا ۔ کہتے ہیں کہ یالک دلوار کے مامے میں سور ہے تھے ایک مانٹ نرکس کی ایک ڈالی منھ میں برکٹر کرانی كرراتها وس الك في إمَّاكَ نَعَدُوا تَاكَ نَسَتَعُدُنُ مُ اور معریجے که اگر راتیت قران میں مربوتی میں برگز بنیں بر صفالینی می جنابوں ، تیمرکا اینے نفن*س کے ستم پرمعیادت کرنا ہو*ل را در دکھتا ہوں کہ متیری برد خیا تبا ہوں۔ اور ما وشما کے دربرماتا ہول کئی سے شکر اور کئی سے شکابت کرتا ہول حیف مے مجھ بر۔ اور یر بھی کھنے ک*داگر کوئی مسجد کے در* وازے ہر نداکرے کہ تمصارا بارتر سبحض گون ہے باہ آے نوسوا سے میرے کوئی باہر ند نکلے گا۔ ور السرمارک نے جہ بان منی تو کہاکہ مالک کی بررگی آگادجہ سے ہے۔ کیتے ہیں کرجب ان کی و فات کا و قت کہا تو ایک بزرگ نے ان کوخواب می دیجھا كدوه كمرب بي كديس في خدائ تعالى كو ويكها باو تؤدان كما بول كے بويس ركه الول \_ الكين طن كم ماعت بو جمع خلا كرما تقد بي يسرب كما بول كو فورديا -د دسرے بزرگ جیتے ہیں کہ میں نے خواب میں قیاست دیکھی کہ مالک دینارا ورمخردام لوہنت میں لے جارہے ہیں۔ یں فرحب دیکھاکہ مالک دہنار آگے ہوگئے میں نے کہا کہ حرت كابات كدم تدواع كال تربوك كا وجود يجيره كي -كالكاكر واك كالارد ميران تقاور مالك كياس الكري بين تقارت اكا وجري بيد -الك كا و فات زائد سلطنت الوعيد الرعيد الترميفور والقي بن كالميري واقع بوئي . الك كا ون ر المرابي مولًى بد الك قول كم بموجب المرابي مولى بد الك قول كم بموجب المرابي مولى بد



یائی۔ان کاکلام سے لیے مقبول اور کلید مشکلاتھا کئی کی بول میں یہ کام نقول ہے۔ ان كاشار برست أجيس من بوتا سد -كئي صحابة مثلاً اس بن مالك ابوسريره وغره كي ایک روز ہام بعداللک نے ان سے پوچھاکہ وہ کیا چرنے کرمیس کے ذریعے ين ال كام ي مجات بالكول بحفر ما يا جوروب ما ماكر و تو ملال طريق سرها ميل كرد راور اليه مدين مرد كرد جوى بو -كمى فيان سيروال كياكدآكيكياحال بيء فرمايا راصى برمنائد خلارا ورخلق سي بي سارى ب رحمة المرعلي : (رحررال شيملين) آب زائد دعا بداور نالعبسين سے تھے۔ مراقبداور محاسبديس كارل راوروكين سے الفظاع کلی رکھتے تھے۔ مثاثی کبار کو ویجھاتھا۔ كتي مالين مال ان برا يسكر راك في لياس كى بجزيرًا في كرون کی نے ان سے پوچھاجمع ولفر قد کیا ہے؟ فر مایا جمع موفت میں دل کی جمیر تنہ ہے: ادر تفرقہ خود کو احوال دُنیا میں مقرق کرناہے ۔اور فر مایا نماز باجا دیتم بر فرصٰ بہتیں۔ سرلکن طلب صلایات میں خوص ادر تقرمہ ور الم اللہ ملال تم پر فرص ہے۔ اللہ علیک اللہ علیک بنا وفات بائی ۔ رحمتُ اللہ علیک بن

الموة المنبو

# و كرينبرليب

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

المنورون وراق في مدرد والتياق الماليم البير المراكم ال

كتتى يى كەسردانە صفت عور يى كەجب خواجىت بوكاكى كىلىن يى ما مرنىدىت كونى محلس نر برصتے ۔ زورہ رجال الترب ان کا سمار ہوتا ہے۔ در حقیقت کا ایک کا ان کے را نے میں مونتِ توسیدیں کوئی نظر منتھا - کہتے ہیں کہ جب وہ میدا ہوئی ان کے باب کے كُم بن اتَّمَاكُرُ اللَّى مُحَمَّاكُ حِس مِي ال كُولِيامِ اللهِ عائد ورَّيل باللَّي كا الكفطرة عجا مِن تِعاجِس سے جراع رکٹن کیا جائے ۔ ان کے باپ کو حار لوکی لگتیں جن بی راتجہ ہو کھاڑی کی میں أل الخال كورا بعد كمته إلى - ال كى ال في الين شومر سي كماك فلال عما الم كي باس ماکر رون طلب کرو ۔ رانجہ کے والد نے تیم کھا ای تقی کہ ضلق سے کوئی چرطلب مذکر ویکا ا در بملك كه دروازم بركة اور محرواس آكم - اوركما كدسويا بواب فوا بنين يا آكفرت الديماليك لمكوفواب بى ديخاكه فرمار ہے ہيں ريس اجراع بے ري سَرَعًا لَا كَا سَيده ہے جب كى شفاعت سے ميركاديت كے سُتر ہزار لوگ بخات يا عَيْكَ \_ أَلِيَامِيْلُ جِبِ رِاتَجِهِ بِرَى بُوئِنَ الْ كَ مِالْ بِاللهِ مَارِي - لَقِره بِي بُوا فَحَطَيْرًا - راتبه كي المنال القرق الركان واور العدايك ظالم كها تقريري حب في فيدورم ك معادف ين ان کو فرو خت کر دیا ۔ لیکن جب ان کے مالک لے این کے خوار تی عا دات دیکھے تو آزاد کو راتعدا نے الک سے احازت یا کرعادت میں خول ہوگئیں۔ مجتة بي كه رات أورون بن مرار ركوت نماز برصى تقيس مادر المحاجي خوا مرح من جواُن كے استاد اور مرشار تھے مایا كرنى تھيں بھن بزرگ مشل سلطان الناتج

ونخره تصحة بين كدور يندروز أيات مُطِّريه " (كاندواني كرمُكان بن بركيش ١٠ ور يهرو إلى سيأيك ويران مقام برسكونت اختياركي وإس كع بعدا مك عويمة لقب مركما اور ایک زیانے تک وہال عبارت میں معروف رہیں۔ اس کے بعد موزم ج کیا۔ دوم مرسّد جب كَدّ كُنِّل تو ديجاكِ كُعب (ن كراستقبال كو أربا ہے- والعبد نے كماك " س كيدكو لـ (كارو محمد ركورها سم" كيتي يك ايك دن خوا حركت نالم ركان ليد سي كما الداب إلم كوشوم ركا وفيت ہے ہے۔ جواب دیا یتو ہر کی رعبت وجود کو موتی ہے۔ بہاں وجود کیا سے الكدور رآبعه في الخفرت عليدالملام كوخواسي ديكما كه دريافت فرمارة الله الدالد الراكو تحصر درت ركماي ها وابقه نے عض کیا۔ ما میول اللہ ا الماکون سے وآپ کو دوست ندر کھے لیکن محتب می نے بھے ایا گھرا ہے کہ کسی کی درستی یا دہتی میرے دل میں نہیں رہی ہ كمتيان كرجب ان كى و فات قرب الوفي اكر بزرگان دين ان كامرا موجود تھے کہا کہ اعقو اور رمولان تی کے تئے جگہ خالی کرو ۔ بنا محد مولوں کے لے جگہ خالی کے دہ رہ با ہرآگئے۔ جے ہی کہ وفات کے بعد ان کوخواب میں دیکھا گیا تو ان سے پوچھا کہ کیا كِنْ كُونِ فِرْضَعَ أَمْ مِهِ سِي لِوجِهِ أَنْ مِنْ تَنْ بِكُ " يَن لَيْ كِما كُولِينَ مِا وَ. ا ورحی تعالے سے کھوکہ نری ماتنی ہزار مخلوق ہے گر تو نے ایک اور صیاکو فراموتانیں كيا - يس كد ورنول جهال كو جيمور كر بخدكوا خيارى بدل بخد كيديجول حادثكى الن كى و فات ز مارة سلطنت الإلكوال والعرب مخذ بي جوبن قباس كابها طبعتر على المعلن مرين دا قع أولى \_ تَكُنُّ مِن مُرفُون أُرمُن \_ رَحْمَرَ الْمُعَلِيمُ

آب الكرّسيدالي ست الطّاسرين عالمرت إلى - صاّح كمة بن كم ده ينتي بني إلى منتم تن - آب كواس كية "محض "كمنة تحفي كم آب خلاصة ودوسط عظے تعنے آپ کی دالرہ فاطر سنت لین اور آپ کے دالد ابن ألحن عظے اورا كفرت عالمسلل مسيمشابه تقح آہے برچھاگیاکہ آپس وہ سے لوگوں سے اعلی میں ۔فرایا اس لئے کدلوگوں کو ارزو ے کہ وہ م سے بول ۔ اور عاری مدارزہے کہ مردر ول سے رئیں ۔وہ رکھی کہتے ہیں کہ اس کے مالاء کہ اس کے مالاء کہ اس کے مالاء کہ اس کو جھے فرز اُد کھنے ۔ ابراہم مرسی ایکی کے ایکی کے ایکی کے ان کے مالاء ان كر على مر لكم حافظة \_ إنفاءُ الترتبالي \_ صاحب عند اللبرار لكصة إن كه ما درام عبدالتراكض فالحمين ألمين اورادر الم عدّ الما قرعل الملام فأحمر بنت المست في الماطل عبد المحض ومح الباقر المبيعة ما حب عواق محرقه كيتي من كدعي التراجعن بن حن المني حب س زياني من صغيراس سے ایک روزی بن مربرالعزیز کے یک آے عرفے جب اسسیں ویکھا تو ای عجل محمورکر أكل استقبال كيا- أف ل برعر لي لوكول في ان كى المست كى يعتر في واكب من كماك عَمِد أيك نَعْدَ شَخْص سے رواست بمو ي ب كدرول النر على المتر على يحمل في فرايا" إنما فَاطَلَمَ بضمة المنى ليكونين يسمها "كرفاطمير عالكا كواب والكوفون كا

المناون النبور المناون النبور المناون المناون

وه بحقاق کر کے ای جرسے بین نے اس نیخ کی تقلیم و کرے گا۔

معا حب موائی برجی النصر ای کرکی تحف نے عبد النظر المحف سے لوجیا کہ آپنے تین لین مورول برم کر تے ہیں یا نہیں و علینہ آلمحف نے جواب دیا کہ آمہ ہے کہ آپ ہے کہ ہے کہ کہ کہ ہے کہ ہے

مَآ مَبِ عَمْرُ الابِارِ كَهُمْ إِن الْمُعَنْ لَقَبْ لِعَبْدُ اللهُ وَهُوَلَفَظُ كَلِطِ الْمُعَالِلُولِ الْمُعَن مِنْ كُلَّ شَيْحًا وَلَعَبُ مِهُ عَبَدِ اللهِ اللهِ الْمَالِمَ اللّهُ مِن الْمُعَنَى الْجُتَبِي مِن الْمُعَن عَلَيْ مِالنَّلَامِ وَ أَمِّهُ فَاطْمِلْمَ فِينَ الْحُسُلِينَ عليهِ السَّلامِ فَلْمَ الْمُعِنَ الْجُدِيهِ عَل عَلَيْ مِالنَّلَامِ وَ أَمِّهُ فَاطْمِلْمَ فِنْتُ الْحُسُلِينَ عليهِ السَّلامِ فَلْمَ الْمُعْنَى الْجُدِيهِ السَّلامِ فَلْمَ الْمُعْنَى الْجُدِيهِ السَّلامِ فَلْمَ الْمُعْلَى الْمُعْنَى الْمُعْلَى اللهِ السَّلامِ فَلْمَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللّهُ الل

خالع ين الموالى ه.

نیز صوائق محرقہ یں دارتعلیٰ سے مدایت ہے کہ آک لقب محمن" اس بناء برتھا کہ آپ بہنے تھی مقے کہ فرز ارکامن وحین کے جامع سے ۔ادر نے بنی ہائشم اور اپنے زیانے میں ان کے بزرگ تھے۔

نفل الخطاب بى بے كدعب الدالمن ئے سوسال كاعر يائى بى دان كو لوگ شيخ الور و كيتے تھے۔ صاحب مار بخ نفايس الفون كہتے ہي كہ ہدالتر الحقن كا انتقال باردن رشيد

> بره نوره - ه و گرشرگ

### المام حصوم عيد مركز مركز يرطان من التاريخ التاريخ التاريخ التاريخ

آپ کی بیتانی برسیر ارا گیا میاکدگذر میکا ہے۔

یخامرے زند کے ساتھ ای طرح کر ہے ہیں۔

 مثلوا قالبنو المسلوق ا

## المرتبرات

نرایامری رزبان عمی ہے لیکن میرا دل عزل ہے۔ آپ کے کا لات زیادہ سے زیادہ سے ایک کا لات زیادہ سے زیادہ سے کے کا لات زیادہ سے زیادہ ہے ۔

آپ کا دفات الا این ہوتی ۔ آپ کی قر مرہ " یں ہے۔

ند ـ وحمة السطالي



على الوسلى التراهم بوس كة منفذين بزرگول سے عقرار نوس منایخوں كا محمد موم جوابلال تقص بين كي أيك مِمثال الشرحافي من وايك روز الشرحافي كيك الكُن ا دركها كه كهان كون كُن يَرْ مِو تولاؤ - لِشَرَ ها في كهانا لا مُصَارَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله الكِكِيل بِحِها في تاكه باتى كها فا أس بن ساته لے جائيں - ايک چيوڻي لڑكي نے د بيكے ليا اور يركمانا الين ماته الحاكر لي كم و الترحاني نه كها كدده تم كو يرسكمانا حاج تح كبوب توکل درست ہوجاتا ہے تو پھر کوئی لفضان ہیں ہونچتا ۔ اسی وجہ سے یہ الاسلام فراتے میں کہرے بخرید تصیک ہوجائے تو فک لیال بھی معلوم نہیں ہوتا ۔ نفخات بیں ہے کہ بشرقانی سے سے سائٹ سال عید انتی کے روزوہ طبول میں گرے تو وہ دیجھتے کر لوگ قربا بال کر رہے ہیں کھا الی تو مانتاہے کہ میرے یاس کوئی جیپ زہنیں ہے کہ بچتے پر قریان کروں ۔ میں یہ رکھتا ہوں کہکر سلے پر انگلی رکھتی مب لوگوں نے دیکھا تو واس کن ہو سکے تھے۔ اوران کے تھے پر ایک أب كاوفات كلنم بن داقع مولى - رتحةُ التُوكيم

يتيرين كمر بخص مطو ونرتضاكه صوفي كما بوزمايج انك معالمت توكل ومحرّت بن أكب الني تنظر يق الكن آب بها سخص دصوفی بکارا گیا۔ آپ کے بیٹر کسی کو اس لقب سے بکارا بنس گیا۔ لفظ صوفی کے معنی میں احتلاف سے بعض کہتے ہیں کہ صوفی سے اہل صفا مراد معص کھتے ہیں کہ صوفی سے الی صوت مراد ہیں میوصو دیکا لیاس بہنا کرتے ہی ال کو صوفی مجا خاتا ہے۔ سینے شرف الدین غیری شرح اَدائی آ لمریدین میں لکھتے ہیں کہ فقر کی انتہانصوب اہتم ۔ صوفی کا لان اہل ولایت اور محققین اولیاء میں کہ یہ اہل صفا ہیں ۔ کہتے ہی اِن کے تین بلارج ہیں۔ ایک صوفی ۔ دوسرا متصوف ۔ عیرا میماوت ۔ صَوْفَىٰ وہ ہے ہواز خور فانی اور باقی بجن ہو یعنے جو طمالغ کے مقتضیات سے نجات یا کہ حقیقت سے جاملے ۔ متصوف وہ ہے کہ مجا ہوات سے یہ درجہ ماس کر سے کا کوئرش ے۔ ارو مرمنصون وہ ہے جو جفا و جاہ دینا کے لئے خود کوان کے مامندکرے اور مونی دمنضوت کے کام ادر عظ سے خالی ہو۔ ابو ہائے صوبی کی و فات کی تاریخ نظر سے نہیں گری کیکن اپ فیاں توری کے مم



أل تحف فے قسم کھانی شروع کی اور باحد لوالد خلائے کہا توٹُوسی الجون نے کہا اے امیرا یں جو طريقه بتاؤل اس كے مطابق اس كوقىم ديكے \_ با مون فے كما كدآب حس طرح كى قسم است الله بيان يجمّ يوسى الجون في السخص سے حكاله اسطرح كه كمدين الترتقالي كے حول اور قة سے سزار ہو حکا ہوں ۔ اوراسی حول وقت سے المحاکر ما ہوں کہ موسیٰ بن ایا ایسا کا اور ہے۔ اس شخص نے پہلے انکار کما الدیری اس طریقے کے مطابق قسم کھانی تروع کی ۔ كتيم بيك أبي قسم تمام بنن كي تقى كداين جكد كريرًا - اس وقت باردن يدموني سے لِمَالْدَائِ بارے میں اس لے بو کچھ کہا آپ اس سے مبرا ومنزہ ہیں۔ اور مدرخوای کی۔ اور ت خلوت فاخره عطالی ۔ اور آی سحیح دسلامت اینے کھردایں تشریف تيدنا الاجتم فرالصادق اوريجني بن عيرالترض الترمني الترمن عنها سي بعي يوحكايت منتول ہے۔اور آلو برکی روایت یں ہے کہ جب موسلے الحون نے اس تھف کو قرر دی اور اس فے آب کے کھنے کے مطابق قسم لی تو اس کے بدر موسلی نے فرایا ۔ الندا کر خردی محے میرے بار ادر ودا بن باب ساور وه اسن دادا اميرالموسين على على المام ساكم أكفرت صَلَى السُّعليه وَكُمْ لِي خرما يا كروسِ فَلَ السُّرْ تَعَالِي كَرُولَ و قوت سِع سَرَى بوكراين وَلَ وقوت کا تم کھا نے تو دہ جھوٹی قسم ہے۔ اس تخص کی عقوبت میں التر تعالیٰ عجلت فرا تا سے اور تین روز سے زا برائیں گزر ہے۔ والٹ کہ میں برجھوٹ نہیں کہنا ہوں۔ اور نہیم سے جوٹ کھا گیا۔ اے امیر اکسی کو اس بر موکل کر۔ اگر بین روز گزرہا میں ادرجات سیش نائع تو بختر برمب را خون حلال ہے ۔ اِس وقت باردن نے می تخص کواس میر الل عامل ون عصركا وقت يمي ندكر را تقائم رتبر مرض مذام ين فت ار موا ا در اس کے اعضاء کتورہ مو کئے ۔ ادر المبے موکع تقلیے کہ مثلًا بھری تبولی او ۔ ا در ختموڑ ۔۔ یم کا تو صلے میں فوت ہوگیا ۔ جب اس کو قبریں کھا قر بلید گئی ۔ ادراس سے برلوا نے لگی اس دقت قر کوفس وخاشاک وال كرعم دياك و در مركا مرتب عير بين كاك رجب ينجر بآرون رس كوملي وال کو اور جی ہوا ۔ اکس کے ہزار دینار موسی الجون کے لئے بھیجے ۔ اور اس ق کا راز بوچھا میوسی الجون کے ایک مرست جس کو ان کے دا دا حضر میلی ما

مر خرا صلّے اللّٰہ علی کی سے روات کی تقل فریا کی ۔ اور کہا ۔ کہ جو تحصٰ خدائے تو الیٰ کی بحدر وتعظیم کے ساتھ قسم کھائے تو الٹرنڈالے اس پر عذاب کرنے سے ماکر ناہے۔ اور جو تحص جھوٹی قیم کھاتا ہے اللہ تعالی کی حول وقوت سے ا نے بین نکوار کرناہے تو بین روز گزرے: کے قبل الشرنعا الله ای بر عذا فیا شگا العُونِ كالات اور توارق عادات الم مُوكى الجون است زايدي كدان كالقصيل كى بہاں *گنجالین نہی*ں ۔ آب كى و فات زائم إرون رئيدين المائم بن اوقى ادريال الوركال دفن ہرد شے ۔ رُضیٰ اَکٹر عنہ ۔ پہ آکے افرالی مزکی ہے ۔ آب عبد النرالحض سے بڑے وزنر تھے۔ آگیاکنیت البوالقائم - بي - صاحب دكت وكا حالم المارزال أب كونهاى روضت الشهداءين بي كم أكل نائر قر تفاكونت الوالقاسم على ا درا كي والد كاناء عالم على مشمور مديث من أيا سيكه مهدى مسيك فرزندول سي بوكا واكل نا سرانام س كے باب كانام مرے باب كانام رسكا - اور ایک روایت بس بے كانام مرے باب كانام مرات مل اور ایک روایت بس بے كانام ملائے باتا عمل اللہ منافق اللہ منا كمتة بن كداماً مذكى جارًا ل شكم ما درين رب حب سيدا الوك أوال كدو أول

موناص كردريان ايك ساه خال اندے كر برا برتھا ہو۔ أب ليخون كيا تو كيتمان كداماً مالك في فتوى دياله لوك ان كرسائة خرد في كرين - اور ان تولدد دینے میں کوئی دقیقتر اٹھانہ رکھیں کہ وہ الم وقت ہیں۔ الوصفرددانقی نے اپنی فوج روانہ کی اور اَپ بھی اپنے لئکر کے براتھ مقابلے کے پہنملے۔ مَا لَاخْرِهِ وَلَوْلِ مِن جَلَّهِ مِنْ لِي اور حجاز الزيت "ين تنهيد بوع \_ كيتم إن كه حديث من وارد مواتحاكم أتخفرت عليدالك من فراياتهاكم ميرى اولادس فن الزكيد عواز الزيت من مادك جائينگ ـ أى بناوير أيكو نفس الزكيد كالقب دياليا ـ أب كى شهادت كے بعد آپ كفرزند إلى عيدا عنه "اشر الكافي فرار بوكر دريات متد كا طرت بيل كئه دادر كابل بن شير بوع - الوجفر رقيكوند - الوالركات فيد - الوطالب عد بهراني ر سابی استر سے بیں۔ ما حسوائق موة لكهناك له لقب محرّفس زكرتما كونكرده المردن اوري لأم ك كارس عقر الآمالك والمة الترعليدك زما لين لو لول في مرتب مي ال سے سبعت کی مینصور دوالفی بڑی ماسی فلیفد تھا یہ خرس کر جنگ کے لیے فوج رواند کی۔ اور ال مقاع من وه منهد مود - سنح عبد في داري مذب القاوب من الكهتمان كرحبلف ذكب يض فحسدب عبدالله المحن بن حس تنى في منصوري سي مردي

سے بیوت کی منصور دوافق ہونوا کی فلیفہ تھا یہ خرس کر جنگ کے ہے اور ان مقابلی میں اور ان مقابلے میں وہ شہد ہوئے ۔ اللہ المحن بن حسن کر جنگ کے ہے اور ان مقابلے میں وہ شہد ہوئے ۔ اللہ المحن بن حسن تنی نے منصور عاسی برخودی کر جرفی کے کہ جرفی دی کہ اللہ المحن بن حسن تنی نے منصور عاسی برخودی کیا ایمت او گوں نے ان کی بیوت کی منصور لے اپنے چہائی بن مرسی کو جار ہزاراشی کیا ایمت مقابلے کے لئے روانہ کیا ۔ عدی بن موسی کے جب المرائم المحن کو کہ لاہم کا کہ اور اللہ المحن کو کہ لاہم کا کہ اور اللہ المحن کو کہ لاہم کا کہ اور اللہ کا کہ اور اللہ کا کہ اور اس کے لوگوں نے سے برت ہے ۔ اس آب اور اس کے لوگوں میں سونے زاید اصحاب لئے کا بل شل کیا اور نوائے ہو لگا گی۔ اور میں کے لوگوں اس کے لوگوں میں سونے زاید اصحاب لئے کا بل شل کیا اور نوائے ہو لگا گی۔ اور میں کو لگوں اس کے لوگوں میں سونے زاید اصحاب لئے کا بل شل کیا اور نوائے ہو لگا گی۔ اور میں کو رائم منافر سے تاب ندالہ منافر سے برطہ کور ہوئے ۔ اور میں برگئے۔ اور میں کو گئے۔

سِطَ ابن جوزی ربا عن الافهام بن الحصف إين كه عِسَلَ بن بوسط في مرمبارك كونفور دوافق كي باس جيجاء اور بدل كراب كي بين زنت ا درصا جزادي فآظمه لي خفيطور

التنبيين دفن كرديا ليكن محيح روايت يدم كدآب أى مقام برأى دفن بو-كہتے ہيں كہ اسرالمونين عب عي علي السّلام كى دوالفقار آپ كے ساتھ كا علي بنوى نے اس کو آئے دست مبارک سے کھینے کر منعتور کے اس بھیج دیا۔ اور وہ منعتور سے بارون رشيد كياس بهونجي - كيت بن كرمروز جنگ آفي عبدالتر بن عامر لي سيج ، كا صحاب سے تقعے كها تقاكه بمارے سر برا برسا م كرسگا ۔ اگروہ برسے تو باری فتح ؟ ادراً وه بمارے سریر سے گزر کر دعن کی طرف چلا جائے توسیحفاکد میرا خون انجازالیت على بن يوسى نے إلى الك كى بى تديد ضرب لكا فى كدا ب نے الى محد كى موافقة كى تقى ـ يەردايت الم العزيزى نے كى ہے ـ دە يى كى مى كى مى كە مى كى الى كى الى كى المرجال الع كے مشرق بن ہے ۔ اور اس بر عالی شان عارت تعیر كی گئ ہے ۔ فی النوائد عَا لِلْ طِلْفَيْتَ عَا لَمْ يَرَفَيْفَتَ عَوَاجْمِ لِوَكِيمَاكُ وَا وَرَنْ تُعْرَلِهِا فَي تھے علم ظاہریں ابوطنعہ کوئی کے شاگرد سے فغیل بن عیاض ابرائی مین وجمالك مرعمر تحقر ماحب ذكرة الادلياء كلية الي كداب راى كيوسان فاري كے اصحاب سے تھے مرید تھے۔ صبیب عجی اور صبیب راعی ایک دوسرے سے ہم اك روز اكتخص في حدوني البيات برهين كالمطلب يتقاكه وه كونا عل اور كون منه ب جوميني مي أيني إلا ؟ وه كونشام ب جوكب برد خاك بني

لناكمه ؟ - إن ابيات كرمنن سران بن ايك طبيم تغير سيرا بوكيا صبرو فرارجا ماريا الحامال میں وہ آیا منظم کے درس میں گئے۔ امام نے دیکھا کدوہ برالکرہ حال میں دریا فت کیا کہ وہ برالکرہ حال میں دریا فت کیا کہ کس سب مہال مرا مال موگیا ہواب دیا کہ دینا سے مرا دم سرد ہوگیا ہے۔ اور جھے بین ایک بی ہیں۔ نہیں ہوئی ہے کہ جس تک میں کوئی راہ نہیں جانتا رموں - اور کا کا بیں اس کا معموم بہاں بل رہاہے۔ امام نے کہا طلق سے کارہ لتى اختماركرو - اورتماى امور ا در مقاصد سے روگردانى كرلو. سرئنے کے بعدائب نے خاند تین اختیار کرلی۔ ایک مدت کے ہیں بھردہ دیں یں حاصر ہوئے لیکن کوئی بات نہی۔ اس طرح ایک سال گذرگیا۔ آپ نے دیکھا كروى طريق سي كتودكار إنين موريات بالأخر حبية عجى كى خدمت بن كت ادراس راه میں آب کو کتالین نظراً فی جس کی بناء بر اس راستے ہیں مردامة وار ق رم رکھا اور رياضت شأذ كيبني ـ بهال تك كد اينے مقضو د كوبهو يخ گئے ـ ا در پيتواے قوم اور زيما طراقت إوكر - بهان ككر مع و فروجي "ك أب سخرة لا -م مجلة بي كرجر ، إلا مخذا ورامام أبو يوسف دين كامشير من اختلات رونما بوا الو يو تحكم بناتے بجب وہ وو نول آپ كرمائة آتے تو آپ الو توسف كى طرف بيتم كردية اوران كاسمون ويحق وأورا مام ختدسي بمكلام بوق جب الاباب میں بوجماً گیا تو کھا کہ تحر ابو بورمت کی ما شد بہیں ہیں کیوکر ابنوں نے منصب قصافول نهي عبياك المام اعظم في قبول مذكيا تعارا ورايام الويوسف في قبول كرايا-منفول مے کہ بارون رسید آئے القائے مع مایا در بطور ندر و ساریس کیا ترا کے قبول مذکیا۔ اینے باب کے ترکے میں سبن دینار بائے تھے۔ تما عمر دوولال ان می دینارول بربسری - اورکسی کے محتاج نز ہوئے جس روزمیرات ختم برگی وفات ما فى - حسى شب يى و فات يائى أسمان سے ندا أنى - اے الى زين إ داؤدى كياس بہوئے گیا۔ اور حق اکب سے راضی ہو گیا ہو گئا ہو گئا ہو گئا ہو کہ اس قدر ملان عقا کہ وصیت کی بجھے دلوار کے بحقة وفن كرنا ما كدكي مير عراض مع الزرب يجامجد البياج كيا كيا يا يكارا وفا الوعد ووافئ يكي لقب ترمد التراكم ورسي الأول عليه المريخ وقلب رحمة الترطيد

الرة المبار

# و كراند ركيب

مِنْ الْمُرْسِيرِ مِنْ الْمُرْانُ الْمُدُرُّنُ الْمُدُرُّنُ الْمُدُرُّنِينَ الْمُدَامِعِينَ الْمُرْسِدِ الْمُحْفِينَ الْمُدَامِلُولُ الْمُحْفِقِ الْمُعِلِي الْمُحْفِقِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُحْفِقِ الْمُحْفِقِ الْمُحْفِقِ الْمُحْف

الله درجر محت تحتی ۔ القصر منصور دوائق لے مقابلے کے لئے فوج بھیجی اور ابراہم بھی بقرہ ہے باہر کی کر دَ دائق کی فوج سے مقابلہ کیا ۔ دَ دائق نے ایک بتر ابراہیم کی بیٹنا کی پر ئرس فالمرام وأحسان فن علم ورفان ، ومراء والمنظمة والفلاعيا

نفخات یں ہے کہ خوا مختفیل کو ایک لڑکا علی نامی تھا جوز مرد عبادت بن اپنے ا باب سے زیا وہ تھا۔ خوا حرفقیل کوکسی کے نیسٹی سال مک منستا ہوا مذہ پچھا جس روز ان کے لڑکے کی و خات ہو کی قرمتہ کیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ اس بنہ کی کیا وجہ ہے؟

فرما خدائے تعالے اس كى موت بر رائتى تھا بي نے بھى) بوافق رضائے اللى آکے کالا دخوارق عاد استے زیادہ ہیں کا قسلم ان کو تحریر کرنے سے قامرہ أب كى و فات ماه محرم ميس كماندم مين وكر"ين داقع موكى كيدين كردب قارى ك سوره فالحديرهما توآف اكترج ارى اورمان درى: Children ). ترب مزر كان روز كارس تق . شيخ فريدًا لدين عطار فرماتي كدآب كا علوم ظاہر و باطن میں کوئی نظیر مرتصا مجتمدان بنجگار سے محقے و بعیت الوطنيقة شَافِقِي، مَالَك، تَعِبْلَ وَرُسْفِيان تُورِي -آپ كو تورى اس لي كيت اي كدايكروز پهلے اينا يا يا كا و تورى اس لي كي اينا يا يا كا و تعد كے زيبند ير ركها اور أوارسى كه الله تور إ تورى نه كرائه بجود به آواز سنف كه موس باخت مو لکتے ۔ گرنہ وزاری مشروع کی كِية إلى كم الك خص جوان كا جج فرت موجكاتها - اس قد آه ميني يُرهان توری نے کہا کہ میں نے جارج کئے میں وہ مجھے دیتا موں ہے آہ مجھے وے دے۔ اس نے کہا یں نے دی۔ اس رات یں حواب میں دسکھا کہ آپ سے کہا جارہے كرتمام الي وفات سے الجھاموراكيا۔ مجتناي كرباي مرات من بزار دينار لي مق عرب موت كادات

(Ir 9)

الموكر المتركف

مِلْطُالِ مِنْ لِمَاتَ بِرَالَ فِي لَكُ وَفِي لَكُ وَفِي لَكُ وَارْتُ الْمِلْقِي اللَّهِ اللَّهُ اللّلْلَّلِي اللَّهُ اللَّ

دية اوركية كدي علمرا طرح بيرب وكياجا تا لوشافي تناير نظرات إلاس مالك خوش او تاور ان برفر كرتے - سين الوسيد كيتے من كرشاتن كيتے سے كرميا علم تمام عالم كير لم ين بهوي الر صوفيول يع علم بن شبهري كية بن كربا وصف ال ك الك روز المام ورسيس وس دفعه الحق اور بيعظ - اس كى وجدرياون كائئ - تو فراما كد سرع لوى زاده در دازے بركھيل راعقا حر جى ده سيركائية يا توتعظيم كے لئے ألم كماريد روا زيحاكم فرز زرسول ميرے سامنے آئے اورين م المعول ، الل بت ك أداب اور محبت من أب ات بانتيار ع كدلوك أب رفض كالكان كرتے تھے۔ اور كہتے كم ان كى مال ام الحسن بنت جزہ بنت قاسم بن حسين بن زید بن امام صن علی التبلام ہے ۔ اہل برت کی محبّت اس درج مقی که آ کے دخراتی كِالْصَلِ بَيْنَ رَسُولُ اللهُ مُعَاكُمْ ﴿ فَخِنْ مِنَ اللَّهِ وَالْقَالَ اللهُ مُعَاكِمُ ﴿ فَخِنْ مِنَ اللَّهِ وَالْقَالَ اللَّهِ مُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ الفِينَ عظم المعتدى اتَّكُم بِمَنْكُمْ يَمُ لِيُعَلِّيمُ الْمُعَلِّمُ لَلَّهُ لَهُ یعنی اے الی بیت رسول خلاصلی الطیعد و المحماری فجیت فرائے تعالی کی جاب سے قران میں فرض کی گئی ہے جس کو اس نے نازل کیاہے ۔ تھاری قرر ومزات کے لئے اس قرر کافی ہے کہ جوتم بر در ودر شجیجے اس کی شازنہیں موتی۔ اس بیت کے مضربیل بیت کے موافق میں اور آل رسول پر و سر صب لواقہ ہر دلالت کرتے ہیں۔ دوسر میجنی ہر میں کہ جو سخص نماز یں اُل تخدیر در در در انتصاف اس کی کا زکایل ہیں ہوتی۔ جب جبلاء في آب برقض كاالزام لكايا توآب في يُرْفُر كما اور منايا و انكان في مُت الحُمّدِ ، فليشهد التقلار إلى رافض اگر آ لِ مِیْرِ النَّسِلِ علید لم کی محبّت رفض ہے تو دد نوں جِمان گوا ی دیں کہ میں رافعنی ہوں۔ جب آپی و فات کا و قت ترسیط توایک بزرگ نے کہاکہ میں نے خواب میں دیکھاکہ اُدم اللهم نے وفات یا تی ہے۔ اور لوگ جائے ہی کہ جنانہ باہر لاین ۔ جرد بزرگ سیدار بوع توکسی عز سرسے اس خوالی تقیر دریا فت کی اس عزیز نے کہا کہ خمل کے سب سے زیادہ کسی عالم کی دفات موگی ۔ ای روز شافی کا انتقال ہوا صاحب فيندالاداماء كيت بن كداب كى كينت ابوعد الترحى ادر لقب شانعي

ا درنام محت ربن ادر من اور مان کانام ائم الحن بنت جمزه بن قالسم بن ح كيت بي كد حس روز إمام عظم كانقال بواأى روز امام خانني بدايو-الم خاصى عند الم مالك كا خاردى اخذارى الى كابدحب واق الم المام مخذ في حن شار دا م أعظ م كا معبت مي رئ - آب كا ولادت على من بر اور وفات روز جمعه سلخ ماه رجب مستنزركو ما تون رسيد كے زما ندسلطنت مي مولي آبے کی قبر فراق مِصْریں ہے۔ رحمہ اللہ علیہ۔ ب أب كى كينت الوعد المتر - نام مالك بن إنس رضى الترعمذ ہے - آپ تماع الوم دين یں ائماربحدیں دوسرے امام ہی ہے المر تابعین خاصر تھے۔ آپ امام تافی کے استاد صاحب مرأت الاسرار كهنة بي كدچامة توسيخاكد ابوجينعذ كي بدايام لك كالمنقبت بيان كاحاتي اوراس كعبيد أمامتا فغي كاحوال رقم كرو لليكن اول سامر مانع مواكر فيح فريرالدين عطار حاك كم مالات مرابيا نهيل ك رے سکہ الک مے شاقی کی شاگر دی پر بہت فرکیا یس ای قدران کی تو كافى بى كرت افعى كے مائد وہ شاگردر كھتے سفے اك وفات ، ربع اللى والنام من وا قع مو في - ايك قول كه بموجب أي تعليم من وفايا في -آب کی قر بعبت میں ہے۔ رحمداللرعلیہ ۔ ،

المال المال

ر علوة النبر)

### والرسرك

المام من المعالمة الم

المرائين على المرائيل المرائي

وكريروت

عَالِمُ الْعَرْبِ الْمِنْ الْعُفْ الْمِينَ الْمُعَدِّ الْمِينَ الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهِ

آب المر تالبين عارس مقد الم العقوب نام العقوب نام الم مقاراً كل فان كوفر مقار الم الم مقاراً كل فان كوفر مقار الم الموسطة من المراهم مقاراً كل فاضى القفار مقار المام الموسطة من الموسطة م

ر تا ہوں بجزان فتو وُل کے جو مُوافق کمآب دسنّت ہیں۔ آپ کی وفات ۲۷ روب ستخلیر کو ہوئی۔ آگے مزار بھی بنکرادیں ہے۔ رحمۃ السّرعليم۔ د 424 وعَا لِحُمْ لِلْ مُعْلِمُ الْأَعْلَى أَعْلَا لِلْ مُعْلِمُ اللَّهُ عَلَى إِنَّا مُعْ مُعْدَدُ وَثَمْ النَّفُولُكُمْ آب جي ائمة عامه سے تھے ۔ آکے والد كانام حن تھا۔ جو دلائے معواق أيد اور وأسط كو وطن بناليا - إسى الم مخر تولد اوع إلى كوف " من لسو وتمايا في آیے والد آمرا وقت سے تھے۔ آب ایام عظم کے شاگر در شیدی والم عظم كغيلم كو أي ونيا مِن جعيلايا مِعِبْرُلقِها نعت كِمِعِنَّف عَصدا المَمْنَافِي كَ اسمًا د تھے ۔ سلطان المنائح ملفوظ كنج شكريس لكھتے من كم الم شافع أرب كے بمركاب رست مخد ادر كبية مخ ك . ـ اكريس أيك فعاحت كي بيث فأركبول كدء " قرآن برافت محرّ بن ان ان مواب " تواكم رح كركم الم الى د فات سى رجارى الثانى معملنم كو بوئى قبر مت ين ب ية رجمة الترعليين

#### عُارِنَ كَارَبِهِ يَتُ كَا رِنْ بَارِكًا وَكُنّا بَيْنَ فِي ظُمّا فَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

مَا لَمُ مَا لَيْنَا وَهُمَا لِمُنْ وَعُمْ الْمِيْنَا وَالْمُونِينَا الْمُعْمَالِينَا وَهُمَا لِمُنْ وَهُمُا لِمُنْ وَهُمُا لِمِينَا وَهُمُا لِمُنْ وَمُنْ فَالْمُمُا لِمُنْ وَمُنْ فَالْمُمْ اللَّهِ وَاللَّهُ وَلَا فَاللَّهُ وَلَا فَاللَّهُ وَمُنْ فَلِيمُ لَا مُنْ وَمُنْ فَلِيمُ لَا مُنْ وَمُنْ فَلِيمُ لَا مُنْ وَمُنْ فَلِيمُ لَا مُنْ وَمُنْ فِي اللَّهُ وَلَا فَاللَّهُ وَمُنْ فَلِيمُ لَا مُنْ وَلَا فَاللَّهُ وَلَا فَاللَّا لِمُنْ اللَّهُ وَلَا فَاللَّهُ فِي اللَّهُ وَلَا فَاللَّهُ وَلَا فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فِي اللَّهُ لِللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِللَّا لِللَّهُ لِللَّهُ لِللللَّا لِلللَّهُ لِلللَّا لِللَّهُ لِللَّا

آبطيعذا ولاسرتمع بخاحضيل كيصحب باليحقي صاحب مال تعييغات یں آپ کو مریدان فتح توسلی سے ہونا بیان کیا گیا ہے۔ آپ کا وطن مرو کا ایک موضع ہے۔ بغَلاين أكرمقيم وع - آيك توبه كارب يرتفاكه ايك روز شراب كأستى ين الك كلى سے گزر رہے تھے كہ ايك كاغذ گراجس پر بيتم النرا آخل الرقيم منفوش تھا۔ آپ فِنْ وَعَلِيم كُمُ سَاتِمُه أَسُ كُوا مُعَالِيا - بومرديا ادرجيب بن ركه ليا - اسى رات كوبا تف آوازدی که اسمالترای تو فرمرے نام کو تیک اور بزرگ رکھا میں تھے نیک اور بزرگ رکھتا ہوں۔ ابتر حانی نے اس و قت خت کو توڑ دیا۔ توب کا ورطر لق ربد اطياركيا - آب كو حاتى أس لي كهامانا ب كرآب سكيا ون راكرة تعيد آب سے بوجیعا کیا کہ ہوتا کیول ہنیں پہنتے ؟ فرمایا کہ جس روز کہ میں نے آئشتی کی با برمیز نظااب مشرم آتی ہے کہ زمین جو النّہ کا فرش ہے ای بیٹی ایک میلوں جبکہ بادشا ہو كفرش برجابين كرمايا أداب كفلان ب-الماحر سنل الزاكج إسايا ك تع من اك خاكردول لا كماكم أب عالم اورجبتهديس اكم توريده مال ك سامنے جانا کس طرح سنامب ہے ؟ فرنا یا کرمیلم کو آی طرح تھا ما ہو ل کے وہ خدا كونجه سے انتھا ہوائے ہیں ۔ جالین سال کی جو بائے نے بغراد كے كوم دبازار میں بول باز بنیں کیا کہ جیں بیٹر مافی کا اس پر باؤں شہر مائے۔ ایک روز ایک بزرگ نے بازار میں مینگنی دیکھی تو چیخ اری ۔ او گول نے پوچھا کراپ کو کیا ہوگیا ہے ، جواب دیا کہ بازار

المن المن المرى من المرائم المن المرائم المر

# المرابع المانية

شخ برَ رُونَ وَطِلِهِ مِنْ يَرْجُهُمُ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الل

المراق ا

# وكرشركف

عَارَ عِلَامًا عَنْ كَانَامًا عُقِيرًا وَمُ صُوفَاتِهُمْ عَلَيْهِ الْعِلَامَ الْمُعْلَمُ الْعِلْمُ الْمُعْلِمُ

اب الدرائرة م منافرة قدما ما حب طال ورقا با عاليه بنع تابين سے تھے بخاص اللہ بنع تابين سے تھے بخاص اللہ بھی کے مواد ریا کو گئے اور بائی برعلیے گئے ۔ ایک فور اپنے کئے کے عمراہ دریا کو گئے اور بائی برعلیے گئے ۔ ایک فور اپنی کے اور کھا اے مقربہ مرتزم نے کس وجہ پایا فرایا آ بست کی اور میں وہ کرتام و ل جو وہ جا مائے ہے فرائے ہیں ۔ اور میں وہ کرتام و ل جو وہ جا مائے ہے کہتے ہیں کہ ایک، وز ایک محق علیہ کے روبر داکیا اور کھا کہ ایک فی فری فرکا ہے ۔ کو کہ ایک فول فری فرکا کہ ایک فول فری فرکا کہ ایک فرائے ہیں کہ ایک فرائے ہیں ۔ کہا کہ تیا اور کھا جا ہے ہو کا اس محفق فرکا ا

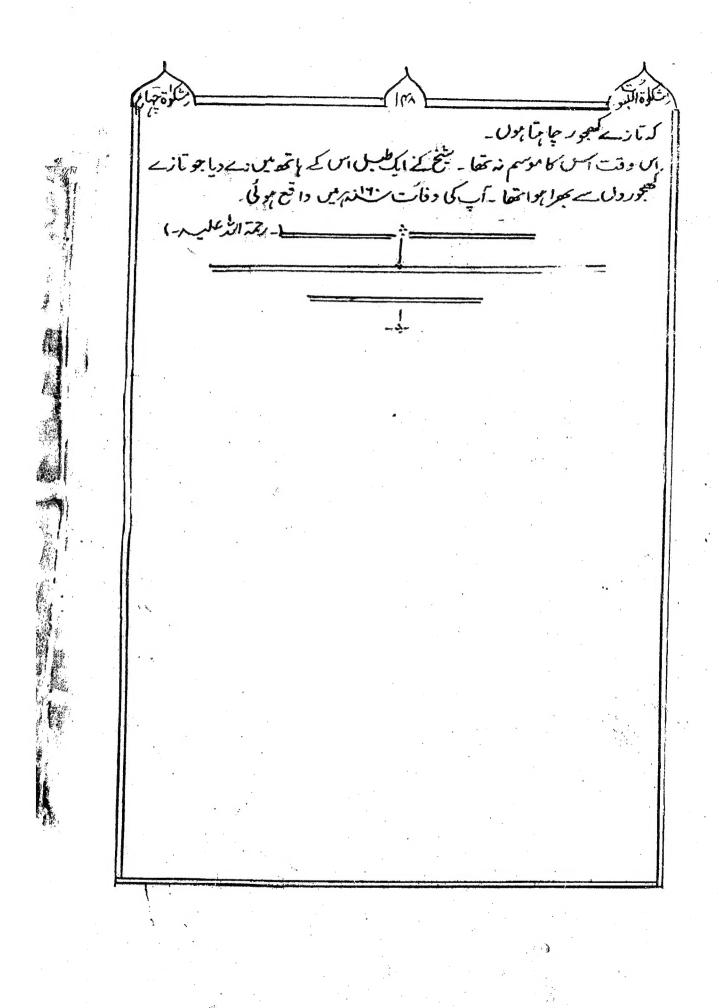

|   |   | · |
|---|---|---|
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   | • |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   | • |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
| • |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |

1 .